2

سيدا بوالاعلى مودودي

اسلامک بیلی کشنز (برائیوبیث) کمیشر 3- کورٹ سریٹ، لورٔ مال دوڈ،لاہور

#### (جمله حقوق بحق ناشر محفوظ میں )

03/

ترتیب ویڈ وین

نام كتاب

سيدا بوالاعلى مودودي

اشاعت

تعداد

ايديش --

1100

P.B. 59

1000

H.B. 58

£ن 2003ء

پروفیسرمحمرامین جاوید (میختگ ڈائریکٹر)

اہتمام

اسلامک پبلی کیشنز (برائیویث) لمینڈ

ناشر

3- كورث سريث الورز مال الا مور (ياكستان)

: 7320961-7248676 كيس:7214974

فون

www.islamicpak.com.pk islamicpak@hotmail.com

ای میل

islamicpak@yahoo.com

مطبع

حيدرى برنثرز،لابور

-751 روپے (اکانوی ایڈیش) -1001 روپے (اعلیٰ ایڈیش) قيمة

## فهرست مضامين

| 8                    | ف- ومن ياش           |
|----------------------|----------------------|
|                      | ب- ويباچه طبع        |
| ·                    | ۔ نوعیت              |
| مختلف ادوار میں '    |                      |
| 14                   | ا۔ يو نان            |
| 17                   | 2- روم               |
| 20                   | 3- مسيخي يورپ        |
| id .                 | 4- جديد <u>لو</u> رپ |
| ما شرت کے تمن ستون   |                      |
| لى الناك نارساتى 8.8 |                      |
| ريد كا مسلمان        | 3- دور ج             |
| عر                   | ا۔ تاریخی ہیں        |
|                      | 2- زانی غلای         |
| *                    | 3- مئلہ تجاب         |
|                      | 4- املی محرکا        |
|                      | 5- س ے               |
| نظر کام              | 6- ہارا چی           |
| ·                    | 4- نظريا             |
| ، مدی کا تصور آزادی  | ا۔ انمارہویں         |

| 43  |   |       | 2- انیسویں صدی کے تغیرات        |
|-----|---|-------|---------------------------------|
| 50  |   |       | 3- بیبویں مدی کی ترقیات         |
| 53  |   |       | 4- نومالتهوسی تریک کا لڑیج      |
| 57  |   |       | 5- تائج                         |
| 57  |   | -     | ا۔ منعتی انتلاب اور اس کے اثرات |
| 58  |   |       | 2- مرماب قارانہ خود فرمنی       |
| 61  |   |       | 3- جهوري نظام سياست             |
| 62  |   |       | 4- حقائق و شوابر                |
| 63  |   |       | 5- اخلاقی حس کا تصل             |
| 68  | , |       | 6- فواحق کی کون                 |
| 70  |   |       | 7- شموانیت اور بے حیاتی کی ویا  |
| 75  |   |       | 8- قومی ہلاکت کے آثار           |
| 77  |   | - ×   | 9- جسماني قونول كا انحطاط       |
| 78  |   | 3     | 10- خاندانی نظام کی بربادی      |
| 80  |   |       | ۱۱– نسل تمثی                    |
| 85  |   | v.    | 6- چند اور مثالیں               |
| •   |   |       | . 1- امریک                      |
| 85  |   |       | (1) تعليم كا مرطه               |
| 87  |   |       | (2) تین ذیردست محرکات           |
| .89 |   |       | (3) فواحش کی کھڑت               |
| 90  | , |       | (4) امراض خبیشه                 |
| 92  |   | *     | (5) طلاق اور تفر <i>ا</i> ق     |
|     |   |       | (6) قوى خور كشى                 |
| 95  |   | <br>- | ' 2- انگلتان کی حالت            |
| 97  |   |       |                                 |

| 10C |   | 7- فيصله حمن سوال                  |
|-----|---|------------------------------------|
| 101 | : | 1- مشرقی مستفریین                  |
| 102 | • | 2- نيا اوب                         |
| 108 |   | 3- تدن جديد                        |
| 110 |   | 4- منتخرین سے فیملہ                |
| 111 | • | 5 20 1/20                          |
| 113 |   | 6- فيعلم كن سوال                   |
| 117 |   | 8-                                 |
| 118 |   | تدن کی تخلیق میں منفی محشش کا اثر  |
| 121 |   | 1- تدن کا بنیاوی مسکله             |
| 122 | • | 2- مدنیت صالحہ کے لوازم            |
| 122 |   | (۱) میلان منفی کی تعدیل            |
| 126 |   | (2) خاندان کی تاسیس                |
| 133 |   | (3) منتنی آوارگی کا سدباب          |
| 138 |   | 3- زنا اور اجماعی مظالم            |
| 147 |   | 4- انبداد فواحق کی تداییر<br>آمانه |
| 153 |   | 5- تعلق زوجین کی سمج صورت          |
| 169 |   | 9- انسانی کو تا میاں               |
| 169 |   | ۱- نار سالی کی حقیقی علمت          |
| 170 |   | 2- چند تمایاں منائیں               |
| 179 |   | 3- قانون اسلام کی شمان اعتدال      |
| 181 |   | 10- اسلامی نظام معاشرت             |
| 181 | • | ۱- اسای نظریات                     |
| 181 |   | (۱) زوجیت کا اساسی مغموم           |
|     |   |                                    |

```
(2) انسان کی حوانی فغرت اور اس کے معقنیات
185
                                   (3) فطرت انسانی اور اس کے مقتنات
187
                                                    2- امول و اركان
193
                                                        (1) محرمات
193
                                                       は) ニクフ(2)
194
                                                            ZK (3)
194
                                                   (4) خاندان کی تنظیم
197
                                                    (5) مرد کی قوامیت
198
                                                (6) عورت كا دائره عمل
200
                                                   (7) مرودي پايتديال
203
                                                  (8) مورت کے حوق
206
                                                      (9) معاشی حقوق
207
                                                      (10) تملُ حوّل
208
                                                   (11) مورثول کی تعلیم
209
                                             (12) مورت کی اصلی اتحان
210
                                                          -2
219
                                                       (۱) اصلاح باطن
221
                                                          - 1- حا
221
                                                   2- ول كے چور
223
                                                      3- قتنه تظر
224
                                              4- جذب نمائش حسن
225
                                                     5- مُنْد زبان
226
                                                     6- فتر آواز
227
                                                    7- فَتَهُ تُوشِيو
228
                                                     8- فتر عراني
229
```

| 231        |     | (2) تعز <i>ر</i> ی قوانمن                 |
|------------|-----|-------------------------------------------|
| 232        |     | 1- مد ز\$                                 |
| 235        |     | 2- مد فذف                                 |
| 236        |     | (3) اندادی تراییر                         |
| 237        |     | ا- لیاں اور سرے احکام                     |
| 239        |     | - Jeeu 2 2 -2 mee                         |
| 240        |     | 3- 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| <b>443</b> |     | 4- ا سيذان                                |
| 245        | 1 1 | 5- تخلیہ اور کمس کی ممانعت                |
| 247        |     | 6- محرمول اور فير محرمول كے درميان فرق    |
| 249        |     | 11- يوه ك الحام                           |
| 251        |     | ١- خش يعر                                 |
| 257        |     | 2- اظهار زینت کی ممانعت اور اس کے مدود    |
| 267        |     | - 3 - 3                                   |
| 271        | •   | 4- قاب                                    |
| 278        |     | 12- یابر نکلنے کے قوانین                  |
| 280        |     | 1- ماجات کے لئے کرے نکلنے کی اجازت        |
| 281        |     | 2- مجد من آلے کی اجازت اور اس کے صدود     |
| 284        | -   | 3- مجر مي آي كي شرافا                     |
| 287        | -   | 4- عج بن مورون كا طريقة                   |
| 288        |     | 5- جدر و عيدين من حورتول كي شركت          |
| 289        |     | 6- زیارت تور اور شرکت جنازات              |
| 291        |     | 7- جنگ میں موروں کی شرکت                  |
| 295        |     | 13- خاتمہ                                 |

#### بم الله الرحق الرحيم

### عرض ناشر

مغرفی تہذیب کی برق پاشیوں اور جلوہ سائندں نے اہل مشرق کی عموا"
اور مسلمانوں کی نظروں کو خصوصا" جس طرح خیرہ کیا ہے وہ اب کوئی وعلی چپی
پات جس ...... اور عرائی نے جس بیل رواں کی شکل افقیار کی ہے اس نے
ہماری علی اور دینی اقدار کو خس و خاشاک کی طرح بما دیا ہے۔ اس کی چک
وکک نے ہمیں کچھ اس طرح مجبوت کر دیا کہ ہم یہ بھی تمیز نہ کر سکے کہ اس
چپتی ہوئی شے میں ذر خالص کتا ہے اور کھوٹ کتا۔ اس تیزہ تد سیاب کے
مقابلہ میں ہم استے نے بس ہو کر رہ مسے ہیں کہ ہماری اکثریت نے اپ آپ کو
ہوری طرح اس کے حوالے کر دیا۔ فقید منتر ہوا کہ کوچہ کوچہ ہماری اس
ہمارے خاندانی نگام کا شیرازہ پکھ اس طرح منتشر ہوا کہ کوچہ کوچہ ہماری اس

مولانا سید ابوالاعلی مودودی ان بابعیرت امحاب میں سے ہیں جنوں نے
اس سیلاب بلا ختری جاد کاربوں کا پروفت اندازہ لگا کر ملت کو اس عظیم خطرہ سے
متنبہ کیا اور اس کو روکنے کے لئے معبوط بند باندھنے کی کوشش کی۔ "پردہ"
اس کی ان بی کوششوں کا آئینہ دار ہے۔

عمر طاخر میں اس موضوع پر اب تک بھٹی کابیں کمی کی ہیں "پردہ" ان بی متاز مقام رکھتی ہے اس کا ول نشین انداز بیان پرزور استدلال اور مقائق سے لیریز تجزید اپنے اندر وہ کشش رکھتا ہے کہ کٹر سے کڑ خالف بھی قائل ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ یکی وجہ ہے کہ پورے عالم اسلام میں اس کاب کو جو مقبولیت عاصل ہوئی وہ بہت کم کابوں کو نصیب ہوئی ہے۔ مشرق وسطی میں

اس کا عربی ایریش ہاتھوں ہاتھ لیا حمیا۔ میں حال اس کے اردد اور انگریزی الریشن کا ہے۔

ہم اس بلند پایہ کاب کا یہ آزہ افریش پی کر رہے ہیں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کے طاہری حس کو اس کی معنوی خوبوں سے ہم آپک کر کے اس کی معنوی خوبوں سے ہم آپک کر کے اس جاذب نظر اور ول کش اندازیں پیش کریں جو اس کے شایان شان ہو۔ اس کتاب کی مقیم افادیت کی وجہ سے اکثر معزات اس کتاب کو شادیوں کے موقع پر بطور تخذ پیش کرتے ہیں۔ایے معزات کے لئے ہم نے اس کتاب کا خصوصی افریش تخذ کے مام معیاروں پر پورا ازے گا۔

خِجَّف ڈائریکٹر اسلاک مبلیکیشنز (پرائیویٹ) لیٹڈ لاہور

### ديباچه طبع اول

پردے کے مسلے پر اب سے چار مال پہلے بیل نے ایک سلم مغابین کھا تھا ہو " رجمان القرآن" کے کی تبرول بیل شائع ہوا تھا۔ اس وقت بحث کے بیش کوشے قصدا" نظر انداز کر دیئے گئے تھے اور بیش کو تشنہ پھوڑ دینا ہوا تھا کہ فکہ کتاب کے بیات بھی ایک مغمون ہی لکھنا پر نظر تھا۔ اب ان اجزاء کو تھا کہ کہ کہ مزوری اضافوں اور تشریحات کے ماتھ یہ کاب مرتب کی گئی ہے۔ کیا کہ کے ضروری اضافوں اور تشریحات کے ماتھ یہ کاب مرتب کی گئی ہے۔ اگرچہ یہ دھوی اب بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اس موضوع پر آفری چڑ ہے۔ اگرچہ یہ دھوی اب بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اس موضوع پر آفری چڑ ہے۔ یہ دھوی اب بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اور اور والا کل پاکس مے۔ کا یہ توقع خرود رکھتا ہوں کہ جو لوگ اس مسلط کو واقعی سجمنا چاہجے ہیں وہ اس میں بوی مد تک اطمینان بخش مواد اور والا کل پاکس مے۔ ویاللہ التوفیق وھو المستعان

ايوالاعلى 22 كرم 1359**م** 

# نوعیت مسکله

انسانی تمدن کے سب سے مقدم اور سب سے نیادہ وجیدہ سکے وہ ہیں۔

جن کے میج اور متوازن علی پر انسان کی فلاح ، ترقی کا انحمار ہے۔ اور جن کے مل کرنے میں قدیم ترین ذائد سے لے کر آج تک دنیا کے حکماء ، مقللہ پریشان ، سرکردال دے ہیں۔ پہلا مئلہ بی ہے کہ اجمامی ذیری میں مرد اور عورت کا تعلق میں طرح تائم کیا جائے کی تلہ میں قدام تران کا بیک بیاد ہے اور اس کا مال ہے ہے کہ اگر اس میں ذرا می جی کی آجائے تو بیاد ہے اور اس کا مال ہے ہے کہ اگر اس میں ذرا می جی کی آجائے تو

اور دو مرا سئلہ فرد اور ہماہت کے تعلق کا ہے جس کا تناسب نائم کرنے میں اگر درا می ہے امتدالی ہمی ہاتی رہ جائے تو صدیوں بھک عالم انسائی کو اس کے تلخ مائی بیسے ہیں۔ کے تلخ مائی بیسے ہیں۔

ایک فرف ان دونوں ماکل کی ایمیت کا بید طال ہے اور دو مری طرف ان کی پیدی اس قدر بوقی ہوئی ہے کہ جب تک ففرت کے تمام طاکل پر کی نظر پوری طرح طوی نہ ہو وہ اس کو علی تبر سکا۔ کی کما تھا جس نے کما تھا کہ انسان عالم امتر ہے۔ اس کے جم کی مافت اس کے لئس کی ترکیب اس کی قریش اور قا بلیتی اس کی خواہشات مردریات اور جذبات اصامات اور ایٹ دووو سے باہر کی ہے شار اشیاء کے ماتھ اس کے قبل و انسان کو انسان تعلقات سے مب چزیں ایک دنیا کی دنیا این ایم رکھتی ہیں۔ انسان کو بوری طرح نہیں تک کہ اس دنیا کا ایک ایک گوشہ لگاہ کے مائے دووا کے اور انسانی دیا کی دنیا جا کہ ایک گوشہ لگاہ کے مائے دوشن نہ ہو جائے اور انسانی زندگی کے بنیادی ممائل علی تمیں کئے جا سے دوشن نہ ہو جائے اور انسانی زندگی کے بنیادی ممائل علی تمیں کئے جا سے دوشن نہ ہو جائے اور انسانی زندگی کے بنیادی ممائل علی تمیں کئے جا سے دوشن نہ ہو جائے اور انسانی زندگی کے بنیادی ممائل علی تمیں کئے جا سے جب تک کہ خود انسان کو یوری طرح نہ سمجھ لیا جائے۔

کی وہ بیجیدگی ہے جو عمل و حکمت کی ساری کاوشوں کا مقابلہ ابتداء سے کر رہی ہے، اور آج کے تمام مقائل ابھی

تک انسان پر کھلے بی نہیں۔ انسانی علوم میں سے کوئی علم بھی ایبا نہیں ہے جو کال کے آخری مرتبہ پر پہنچ چکا ہو اینی جس کے متعلق بید دموی کیا جا سکتا ہو کہ جتنی حقیقیں اس شعبہ علم سے تعلق رکھتی ہیں ان سب کا اس نے احالہ کر لاہے۔ کر جو مقافق روشنی میں آ مچکے ہیں ان کی وسیوں اور باریکیوں کا ہمی ہے عالم ہے کہ کمی انسان کی بلکہ انسانوں کے کمی گروہ کی تنام بھی ان سب پر بیک واقت ماوی تمیں ہوتی۔ایک پہلو سائے آیا ہے اور دو سرا پہلو نظروں سے او مجمل رہ جاتا ہے۔ کہیں تظر کو آئی کرتی ہے اور کیس مخصی رجمانات حاجب نظر بن جاتے ہیں۔ اس دو بری کروری کی وجہ سے انسان خود اپنی زندگی کے ان ماکل کو حل کرنے کی بھٹی تدیری بھی کرتا ہے = ناکام ہوتی ہیں اور تجویہ آخر کار ان کے نقص کو تمایاں کر دیتا ہے۔ مجمع مل مرف ای وقت ممکن ہے جب ك نقط عدل كويا لا جاسة اور نقط عدل بايا نميل جا مكما جب كك كه تمام فقائق شدسی می از کم معلوم مناکن بی کے مارے پہلو بکیاں طور پر نگاہ کے مائے نہ مول- مرجال مظرى وسعت بجائے خود اتى زيادہ موكد ريائى اس يرجما نہ سے اور اس کے مابھ بھی کی تواہشات اور رخیت 🖪 نفرت کے میلانات کا ب زور ہو کہ ہو چیزی صاف تکر آئی ہوں ان کی طرف سے بھی خود ہود لگاہ ہم جائے وہاں نظر عدل من طرح فل سکا ہے؟ دہاں و جو من بھی ہو گا اس بس لا الم يا افراط يائي جائے كى يا تغريد-

اوی دن دو مما کل کا ذکر کیا گیا ہے ان بی سے صرف پہلا مملہ اس وقت ہارے مانے ذیر بحث ہے۔ اس باب بی جب ہم آریخ پر تکاہ والے ہیں وقت ہارے مانے ذیر بحث ہے۔ اس باب بی جب ہم آریخ پر تکاہ والے ہیں تو ہم کو افراط اور تفریط کی تھیج آن کا ایک جیب سلطہ نظر آ آ ہے۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وی حورت ہو ماں کی حیثیت سے آدی کو جنم رہی اور بوری کی حیثیت سے ذیری کے ہر تخیب و فراز میں مردکی رفیق رہی ہے ، فادمہ بوری کی حیثیت سے ذیری کے ہر تخیب و فراز میں مردکی رفیق رہی ہے ، فادمہ بکہ لوداری کے مرجے میں رکھ دی گئی ہے ، اس کو بچا اور فریدا جا آ ہے۔ اس کو بیا اور وراثت کے تمام حقوق سے محروم رکھا جا آ ہے ، اس کو گناہ اور زات کا کوئی موقع کا محمد سمجھا جا آ ہے اور اس کی شخصیت کو ایجر نے اور نشود نما یا نے کا کوئی موقع

نہیں دیا جاتا۔ دوسری طرف ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ وی عورت انھائی اور اہماری جا رہی ہے گر اس شان سے کہ اس کے ساتھ بداخلاقی اور بدلتھی کا طوفان اٹھ رہا ہے وہ حوائی خواجشات کا کھلونا بنائی جاتی ہے اس کو دافعی شیطان کی ایجٹ بنا کر رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ابحرفے کے ساتھ انسانیت کے گرنے کا سلمہ شروع ہو جاتا ہے۔

ان دونوں انتاؤں کو ہم محل نظری حیثیت سے افراط اور تغریط کے ناموں سے موسوم نہیں کرتے بلکہ تجربہ جب ان کے معز نتائج کا بورا بورا ریکارڈ ا حارے سامنے لاکر رکھ ویتا ہے تب ہم اخلاق کی زبان میں ایک انتا کو افراط اور دو سری کو تغرید کھتے ہیں۔ تاریخ کا اس مطر جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے۔ ہم کو بیا بھی و کھا آ ہے کہ جب ایک قوم وحشت کے دور سے کل کر تندیب و حفارت کی طرف بوستی ہے تو اس کی موریکل لوعایوں اور خدمت گاروں کی حیثیت سے اس کے مردوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ابتداء میں بدویات طاقوں كا زور اس آكے بيرمائے كے جاتا ہے " كر ترتى كى ايك خاص مول ر پہنچ کر اے محسوس ہو تا ہے کہ اسٹے بورے نسف حصہ کو پہنی کی حالت میں ر کے کر = آکے نیس جا سی۔ اس کو اٹی ترقی کی رفار رکتی نظر آتی ہے اور ضرورت کا احساس اے مجدد کرتا ہے کہ اس نسف ٹائی کو بھی نسف اول کے ساتھ ملنے کے قابل بنائے۔ کر بب وہ اس نقصان کی طافی شروع کرتی ہے تو مرف طافی بر اکتفا نمیں کرتی بلکہ آکے بوحتی چلی جاتی ہے ، یمان تک کہ عورت کی آزادی سے خاندانی نظام (جو ترن کی بنیاد ہے) معدم ہو جاتا ہے ' موروں اور مردول کے اختلاط سے فواحش کا سیلاب چوٹ ہے تا ہے۔ شہوانیت اور عیش پر تی بوری قوم کے اخلاق کو تباہ کر دی ہے اور اُخلاقی تنزل کے ساتھ ساتھ ذائی جسمانی اور مادی قونوں کا تنزل مجی لازی طور پر رونما ہو آ ہے جس کا آخری انجام بلاکت و بربادی کے سوا کھے میں۔

### عورت مختلف ادوار میں

سان اتن مخوائش نمیں ہے کہ تاریخ سے اس کی مثالیں ذیادہ تنسیل کے ساتھ دی جا سکی مثالیں ذیادہ تنسیل کے ساتھ دی جا سکیں محر توقیح مدعا کے لئے دو جار مثالیں تاکز رہیں۔

يونان

اقرام قدید می سے جس قرم کی تندیب سب سے زیادہ شاندار نظر آئی

ہ الل بوبان ہیں۔ اس قرم کے ابتدائی دور میں اظافی نظریہ وانی حقوق
اور معاشرتی برباؤ ہر اهبار سے مورت کی حیثیت بہت کری ہوئی تھی۔ بوبائی مرافیات (Mythology) میں آیک خیابی مورت پایڈورا (Pandora) کو افرات نام انسانی مصائب کا موجب قرار دیا گیا تھا جس طرح بیودی خرافیات میں صفرت موا سلیما السلام کو قرار دیا گیا ہے۔ حضرت موا کے متعلق اس الملا المسائے کی شرت نے مورت کے بارے میں یمودی اور مسیقی اقوام کے رویتے پر المسائے کی شرت نے مورت کے بارے میں یمودی اور مسیقی اقوام کے رویتے پر المسائے کی شرت نے مورت کے بارے میں یمودی اور مسیقی اقوام کے رویتے پر کیا ہے وہ کی سے پوشیدہ قسی ہے۔ قریب البیا عی اثر پاوٹورا کی آ ہم کیا ہے وہ کی سے پوشیدہ قسی ہے۔ قریب قریب البیا عی اثر پاوٹورا کی آ ہم کیا ہو تائی ذات پر بھی ہوا تھا ان کی گاہ میں مورت آگیا تھا اور مزت کا مقام مرد کے معاشرت کے ہر پہلو میں اس کا مرجہ کرا ہوا رکھا گیا تھا اور مزت کا مقام مرد کے معاشرت کے ہر پہلو میں اس کا مرجہ کرا ہوا رکھا گیا تھا اور مزت کا مقام مرد کے معرض تھا۔

تندنی ارتفاء کے ابتدائی مراحل بیل ہے طرز عمل تھوڑی می ترمیم کے ساتھ برقرار رہا۔ تمذیب اور علم کی روشتی کا صرف انتا اثر ہوا کہ عورت کا قانونی مرتبہ آو جوں کا توں رہا۔البتہ معاشرت بیل اس کو نسبتا ایک بلند تر میٹیت دے دی گئے۔ وہ بونانی گھر کی ملکہ تھی۔ اس کے فرائش کا وائرہ گھر تک محدود تھا۔ اور ان مدود بیل وہ بوری طرح باافتدار تھی۔ اس کی صعمت ایک

جین چز تمی جس کو قدر و عرت کی نگاہ ہے ویکھا جا آ تھا۔ شریف ہے ناہوں کے اس پردے کا رواج تھا۔ ان کے گروں میں زبان قائے مروان خانوں ہے الگ ہوتے تھے۔ ان کی عور تمی تلوط مجنوں میں شریک نہ ہوتی تھی۔ نہ منظر عام پر نمایاں کی جاتی تھیں۔ فائل کے قریبہ ہے کی ایک عرد کے ماتھ وابت ہونا عورت کے لئے شرافت کا مرجہ تھا اور اس کی عرت تھی اور وسوا بن کر رہنا اس کے لئے قرات کا موجب سمجھا جا آ تھا۔ یہ اس زبانہ کا طال تھا جب ہے نائی قوم فوب طاقتور تھی اور چرے زور کے ماتھ موج ہوت ہو ترقی کی ظرف جا رہی تھی۔ اس دور جی اظافی تو ابیاں ضرور موجود تھیں گر ایک حد کے اندر تھیں۔ ہو بائی ہو اس ور توں ہو ان کے اندر تھیں۔ ہوئی ہو تھی گر ایک حد کے اندر تھیں۔ ہو بائی ہو اس سے مود مشکل تھے۔ ان ہے نہ اس کا مطالبہ تھا اور نہ اظافا می مرد سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ پاک ترکی ہر کرے گا۔ جبوا طبقہ ہو بائی معاشرت کا ایک مورث کی جاتی مواشرت کا ایک مورث کی جاتی مورث کی جاتی مواشرت کا ایک مورث کی جاتی مواشرت کا ایک مورث کی جاتی کی خرد کی اور شاک جورث کی جاتی مواشرت کا ایک مورث کی جاتی تھی کہ دو باک ترکی ہر کرے گا۔ جبوا طبقہ بو بائی معاشرت کا ایک مورب نہ سمجا جانا تھا۔

شموانیت کو اور زیادہ ہوا دیتے بلے جاتے تھے ایسال تک کہ ان کے زہن ست یہ تقور بی مح مو میا تھا کہ شوت یا تی بھی کوئی اطلق میب ہے۔ ان کا معیار اخلاق التابدل كيا تماكه يوس بوت فلاسفه أور معمين اخلاق بمي زنا اور في من كوكى قباحت اور كوكى وير قابل طامت نه يات شف عام طور ير بوناني لوك نكاح کو ایک غیر مروری رسم مجھے کے تنے اور نکاح کے بغیر عورت اور مرد کا تعلق بالكل معقول سمجما ما يا تما جس كو حمى سے جمالتے كى ضرورت ند متى۔ اور كار ان کے ذہب نے بھی ان کی جوائی خواہشات کے آگے سیر ڈال دی۔ ویکم دیوی" (Aphrodite) کی پرستش تمام بونان میں میل میں جس کی داستان ان کے خرافیات میں یہ سی کہ ایک دیو تا کی ہوی ہوتے ہوئے اس نے عمن مزید دیو ماؤل سنت آشنائی کرد کمی متنی اور ان کے ماسوا آیک فانی انسان کو بھی اس کی جناب میں سرفرازی کا بخر ماصل تقا۔ اس کے بعلن سے حیت کا دیو تا کیویڈ یدا ہوا ؛ جو ان دیوی صاحبہ اور ان کے غیر قانونی دوست کی باہی نگاوٹ کا متیہ تفا۔ بداس قوم کی معبودہ متی اور اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جو قوم ایسے کرمکٹر کو ند مرف مثال (آئیڈیل) بلکہ معودیت تک کا درجہ دے دے اس کے معیار اخلاق کی لیس کا کیا عالم ہو گا۔ یہ اخلاق انحطاط کا 🛥 مرحبہ ہے جس میں حرق سك يعد كوكي قوم يمريمى ند ايمر سكى- بندوستان بن يام مارك أور اران بي مزدکیت کا ظہور ایے تی انحطاط کے دور میں ہوا۔ بائل میں ہمی فیہ کری کو ندائی فقدی کا درجہ ایسے عل مالات میں ماصل ہوا جس کے بعد پھرونیا نے بھی باغل کا نام افساند مامنی کے سوا سمی وو سری حیثیت سے ند ستا۔ یونان میں جب کام دیوی کی پرستش شروع موئی تو قبه خانه عبادت گاه می تبدیل مو میا فاحشه ورتس دلاداسان بن من الن اور زنا ترقی کرے ایک مقدس تر ہی قعل کے مرتبے

ای شوت پری کا ایک دو سرا مظهریه تماکه یونانی قوم بیل عمل قوم لوط ایک ویا کی طرح مجیلا اور غدیب و اخلاق نے اس کا مجی خیر مقدم کیا۔ ہو مراور بیلوڈ کے حمد بیں اس فعل کا نام و نشان تک نبیں لما۔ گر تھن کی ترتی نے بب آرث اور زوق عمال (Aeathetica) کے حمد باموں سے عرائی اور لذات نفس کی بندگی کو مرابیا شروع کیا تو شوائی جذبت کا اشتمال برستے برجنے اس حد تک بہت کیا کہ فطرت کے راستہ سے تجاوز کر کے بونانیوں کو خلاف وضع فطرت میں تسکین کی جیٹو کرئی پڑی۔ آرث کے ماہروں نے اس جذبہ کو مجتموں بیل امایاں کیا۔ معلمین اخلاق نے اس کو وہ فصوں کے درمیان "دوستی کا مطبوط رشتہ" قرار دیا۔ سب سے پہلے دو بو بائی انسان ہو اس قدر کے مستحق سمجے محص رشتہ" قرار دیا۔ سب سے پہلے دو بو بائی انسان ہو اس قدر کے مستحق سمجے محص کے اس طن ان کے اہل وطن ان کے مجتمع بنا کر ان کی یاد گزہ رکھی 11 ہرموڈیس اور ارسٹو گئین شے جن کے ورمیان فیر فطری محبت کا قطانی تھا۔

تاریخ کی شاوت تو ہی ہے کہ اس دور کے بعد ہونائی قوم کو زندگی کا کوئی سرا دور پھر لھیب نہیں ہوا۔

زوم

یوناندں کے بعد جس قوم کو دنیا میں عروج تھیب ہوا وہ اہل روم ہے۔
یہاں چر دبی اثار چر حال کا مرقع ہارے سائے آتا ہے ہو اور آپ و کھ بچے
ہیں۔ روی لوگ وحشت کی تاریکی ہے نکل کر جب تاریخ کے روش مظر پر
نمودار ہوتے ہیں تو ان کے ظلم معاشرت کا نقشہ یہ ہوتا ہے کہ مرد اپنے
خاندان کا مردار ہے۔ اس کو اپنے یوی بچوں پر پورے حقوق مالکانہ حاصل ہیں۔
بلکہ بعض حالات میں میں یوی کو قتل کر دینے کا بھی مجاز ہے۔

جب وحشت کم ہوئی اور تیرن و تمذیب میں رومیوں کا قدم آگے برحا تو اگرچہ قدیم خاندانی نظام برستور قائم رہا گر عملاً اس کی خیوں میں کچے کی واقع ہوئی اور ایک حد محک اعتدالی حالت پیدا ہوتی گئی۔ روی جمہوریت کے زمانہ عروج میں یونان کی طرح پردے کا رواج تو نہ تھا محر عورت اور جوان نسل کو خاندانی نظام میں کس کر رکھا گیا تھا۔ صعمت و عشت محصوصا عورت کے معالمہ میں ایک قیمی اور اس کو معیار شرافت سمجھا جاتا تھا۔ اظام کا معیار کانی عمیار شرافت سمجھا جاتا تھا۔ اظام کا معیار کانی

بلند تھا۔ ایک مرتبہ رومی بینٹ کے ایک ممبرنے اپی بیٹی کے سامنے اپی بیوی کا

یوسہ لیا تو اس کو قومی اخلاق کی سخت توہین سمجھا گیا اور بینٹ جی اس پر ملامت

کا ووٹ پاس کیا گیا۔ عورت اور مرد کے تعلق کی جائز اور شریفانہ صورت نکاح

کے سوا کوئی نہ تھی۔ ایک عورت ای وقت عزت کی مستحق ہو سکتی تھی جب کہ

ایک خاندان کی مال (Martron) ہو۔ بیبوا طبقہ اگر چہ موجود تھا اور

مردول کو ایک حد تک اس طبقہ سے ریئے رکھنے کی آزادی بھی تھی "محر عام،

رومیوں کی نگاہ جی اس کی حیثیت نمایت ذلیل تھی اور اس سے تعلق رکھنے

دومیوں کی نگاہ جی انہی نظرے نہ دیکھا جا آئے تھا۔

تذبب ا تدن کی ترقی کے ساتھ ساتھ الل روم کا نظریہ عورت کے بارب میں بدل چلامیا اور رفت رفت نکاح و طلاق کے قوائین اور خاندانی نظام کی تركيب ميں ابنا تغير رونما ہوا كہ صورت حال سابق حالات كے بالكل برعش ہو محی - لکاح محض ایک قانونی معاہرہ (Civil Contract) بن کر رہ کیا جس کا قیام و بنا فریقین کی رمنا مندی پر مخصر تما- ازددای تعلق کی ذمہ داریوں کو بہت ہلکا سمجما جائے لگا۔ مورت کو وراثت اور عکیت مال کے بورے حقوق دے دیے سكے - اور قانون في اس كو ياب اور شوير كے افتدار سے بالكل آزاد كر ديا .. روی عور تیں معاشی حیثیت سے نہ صرف خود مخار ہو سمئیں بلکہ توی دولت کا ایک برا حصہ بندرت ان کے حیلت اختیار میں چلا کیا۔ وہ اے شوہروں کو بھاری شرح سود یر قرض دیلی تھیں اور مالدار مورتوں کے شوہر عملا " ان کے غلام من كرره جائے تھے۔ طلاق كى أسانياں اس قدر يوميس كه بات بات بر ازدواج كا رشته توزا جائے لگا۔ مشہور روی قلنی و مدیر سنیکا ( 4 ق۔ م ما 65) کئی کے ساتھ رومیوں کی کثرت طلاق پر ماتم کرتا ہے۔ وہ کتا ہے کہ "اب روم بن طلاق کوئی بدی شرم کے قابل چیز نمیں رہی مورتیں اپنی عمر کا حساب شوہروں کی تعداد سے نگاتی ہیں"۔ اس دور میں عورت کے بعد دیکرے کئی کئی شادیاں کرتی جاتی تھی۔ مارشل (43ء تا 104ء) ایک عورت کا ذکر کرتا ہے جو وس خاوند

کر چکی تھی۔ جو دنمل (60ء تا 130ء) ایک عورت کے متعلق لکھتا ہے کہ اس نے پانچ سال بیں آٹھ شوہر بدلے۔ بینٹ جروم (340ء تا 420ء) ان سب نے پانچ سال بیں آٹھ شوہر بدلے۔ بینٹ جروم (340ء تا 420ء) ان سب سے زیادہ ایک باکمال عورت کا حال لکھتا ہے جس نے آٹری بار سیسوال شوہر کیا تھا اور اینے شوہر کی بھی وہ اکیسویں ہوی تھی۔

اس دور میں عورت اور مرد کے غیر تکائی تعلق کو معیوب سیحنے کا خیال ہمی ولوں سے لکنا چلا گیا۔ یہاں تک کہ بیرے برے معلمین اخلاق بھی زنا کو ایک معمولی چیز تھے گئے۔ کاٹو (Cato) جس کو 184ء تی۔م میں ردم کا محسب اخلاق مقرر کیا گیا تھا صریح طور پر جوائی کی آوارگی کو جن بجانب ٹھرا تا ہے۔ سرو جیسا مخص نوجوانوں کے لیے اخلاق کے بند ڈھیلے کرنے کی سفارش کرچ ہے۔ حتیٰ کہ ا پکٹیش (Epictetus) جو فلاسفہ رو تینن (Stoics) میں بہت ہے۔ حتیٰ کہ ا پکٹیش (Epictetus) جو فلاسفہ رو تینن (مول کرے کر ہے اس سخت اخلاقی اصول رکھے والا سمجھا جاتا تھا' اپنے شاگردوں کو ہرایت کرتا ہے کہ "جمال تک ہو سکے شادی سے پہلے عورت کی محبت سے اجتماب کرو۔ گرجو اس معالمہ میں ضبط نہ رکھ سکیں انھیں طامت بھی نہ کرہ"۔

افلان اور معاشرت کے بر جب استے ڈھینے ہو گئے تو روم بی شہوائیت عمیانی اور فواحش کا سیلب پھوٹ پڑا۔ تعیشوں بی بے حیائی و عمیانی کے مظاہرے ہوئے گئے۔ تھی اور نمایت فحش تصویریں ہر گھر کی زینت کے لیے ضروری ہو گئیں۔ قبہ گری کے کاروبار کو وہ فروغ نصیب ہوا کہ قیمر ٹائبیرکس (14ء تا 37ء) کے عمد میں معزز خاندانوں کی عورتوں کو پیشہ در طوا نف بننے سے روکنے کے عمد میں معزز خاندانوں کی عورتوں کو پیشہ در طوا نف بننے سے روکنے کے سلے ایک تانون ٹائذ کرنے کی ضرورت بیش آ گئے۔ قلورا کو رتوں کی دوڑ ہوا کرتی تھی۔ عورتوں اور عروں کے برسر عام کیا حسل کرنے کورتوں کی دوڑ ہوا کرتی تھی۔ عورتوں اور عروں کے برسر عام کیا حسل کرنے کا رواح بھی اس دور میں عام تھا۔ روی لڑیکر میں فحش اور عراں مقامین بے کا رواح بھی اس دور میں عام تھا۔ روی لڑیکر میں فیش اور عراں مقامین بے کلف بیان کے جاتے تھے اور عوام و خواص میں دی اوب متبول ہو تا تھا جس کلف بیان کے جاتے تھے اور عوام و خواص میں دی اوب متبول ہو تا تھا جس کی استعارہ و کتابیہ تک کا یردہ نہ رکھا گیا ہو۔

بھی خواہشات ہے اس قدر مغلوب ہو جائے کے بید روم کا قفر عظمت ایسا پوئد خاک ہوا کہ پھراس کی ایک اینٹ بھی اپنی جگہ پر قائم نہ رہی۔ مسیحی بورپ

مغرنی دنیا کے اس اظافی انحطاط کا علاج کرنے سے لیے مسیحت کہی اور اول اول اس نے بوی ایجی خدات انجام دیں۔ فراحش کا اندواد کیا۔ حریانی کو دندگی کے ہرشیعے سے تکافا۔ فخبہ کری کو بھر کرنے کی تدبیری کیس۔ طوا تف اور مغنی اور ماقات اور رقاصہ موروں کو ان کے بیشہ سے قوبہ کرائی۔ اور پاکیزہ اظافی تصورات لوگوں میں پیدا کے۔ کر عورت اور صنفی تعلقات کے بارے میں تعمورات لوگوں میں پیدا کے۔ کر عورت اور صنفی تعلقات کے بارے میں آبائے سیمین ہو نظریات رکھتے تھے وہ انتنا پندی کی بھی انتنا تھے 'اور ماتھ بی فطرت اندانی کے ظاف اطلان جگ بھی۔

ان کا ایرائی اور بنیادی نظریہ سے تفاکہ عورت گنادی ماں اور بدی کی بڑ

ہے۔ مرو کے لئے معصیت کی تحریک کا سرچشہ اور جنم کا دروازہ ہے۔ تمام
انسائی مصائب کا آفاز اس سے ہوا ہے۔ اس کا عورت ہوتا ہی اس کے شرمناک

ہونے کے لیے کائی ہے۔ اس کو اپنے حسن و جمال پر شربانا چاہئے کو کلہ وہ شیطان کا سب سے بڑا ہشمیار ہے۔ اس کو حافظا کفارہ ادا کرتے دبنا چاہئے کیونکہ سے ونیا اور دنیا والول پر لعنت اور معیدت لائی ہے۔

تروّلیاں (Tertullian) ہو ایتزائی دور کے انکہ میجیت میں ہے اللہ مورت کے متعلق مسیحی تصور کی ترجمانی ان الفاظ میں کرتا ہے:

''وہ شیطان سے آنے کا وروازہ ہے ﷺ شجر ممنوع کی طرف سے جانے والی' خدا کے تصویر'' مرد کو عارت والی' خدا کے قانون کو توڑنے والی اور خدا کی تصویر'' مرد کو عارت کرنے والی ہے ''۔

کرائی مومٹم (Chrysostum) جو مسیحت کے اولیاء کیار میں شار کیا جاتا ہے 'عورت کے حق میں کتا ہے:

"اك ناكزير برائى اك پيدائش وسوس اك مرفوب آلات اك

خاعی خفره ایک عارت کر داریاتی ایک آراسته معیست "-

ان کا دو سرا نظریہ بیا تھا کہ عورت اور مرد کا منتی تعلی بجائے خود ایک شجاست اور قابل اعتزاض چڑہے ' خواہ 🖿 نکاح کی صورت بی پی کیوں نہ ہو۔ اخلاق کا یہ رابیانہ تشور کیلے ہے اشراقی قلفہ (Neo-Platoniam) کے زر اثر مغرب میں پڑ مکو رہا تھا۔ مسیحیت نے آکر اسے حدکو پہنیا دیا۔ اب تجود اور ووشیری معیار اظاق قرار پائی اور ٹائل کی زیری اظافی اهمیار سے بہت اور ولیل سمی جائے گی۔ لوگ اورواج سے برویز کرنے کو تفوی اور نقدس اور بلتدی اظلال کی طلاحت محصے ملے۔ یاک تربی دیمگی ہر کرتے کے لیے ہے شروری ہو حمیا کہ یا تو آدی تکاح بی نہ کرے کیا آگر تکاح کرنیا ہو تو میال اور یوی ایک دو مرے سے زن و طوچر کا تعلق نہ رکھیں۔ متعدد غربی مجلول بیل ہے قوائین مقرر کے مجے کہ چرچ کے حمدہ وار تخلیہ میں ای بوبوں سے نہ میں۔ میان اور پیوی کی ملاقات پیشد کملی جگہ بین ہو اور کم از کم دو قیر آدی موبود ہوں۔ ازدوای تعلق کے تیس موے کا مخیل طرح طرح سے مسیحیوں کے دل مِن سُمَايًا مِانًا تَمَا حَلُهُ الكِ قاعده بيه تَمَا كه جن رود چري كاكوكي تنوار بو اس ے پہنے کی رات جس میاں ہوی نے بھا کڑاری مو وہ تہوار بیں شریک جس مو سكتے۔ كويا انہوں لے كمى كتاه كا ارتكاب كيا ہے جس سے آلودہ عوسے كے بعد وہ سمی مقدس نہی کام میں حصہ لینے کے کائل جیس رہے۔ اس راہیانہ تصور نے تمام عائدانی علائق حی کہ مال ماور بینے تک کے تعلق میں می کی پیدا کر دی اور ہروہ رشتہ گندگی اور گناہ بین کر رہ کیا ہو نکاح کا تتجہ ہو۔

ان دونوں نظریات نے نہ صرف اظاق اور معاشرت بی عورت کی حیثیت مد سے زیادہ گرا دی بلکہ تمانی قوائین کو بھی اس درجہ متاثر کیا کہ ایک طرف ازدواجی زندگی مردول اور عورتول کے لیے معیبت بن کر رہ گئی اور ≡ سری طرف موسائی بی عورت کا مرتبہ ہر حیثیت سے بست ہو گیا۔ سیحی شریعت کے زیر اثر بنتے توانین مغربی ونیا بی جاری ہوئے ان سب کی خصوصیات یہ تعمین:

1- معاشی حیثیت سے عورت کو بالکل بے بس کرکے مردوں کے قابو میں دے دیا گیا۔ ورافت میں اس کے حقوق نمایت محدود تنے اور ملکیت میں اس سے حقوق نمایت محدود تنے اور ملکیت میں اس سے بھی زیادہ محدود۔ وہ خود اپنی محنت کی کمائی پر بھی اختیار نہ رکھتی تھی بلکہ اس کی ہر چنے کا مالک اس کا شوہر تھا۔

2. طائق اور نلی مرے سے اجازت عی نہ تھی۔ زوجین میں خواہ کوئی ہی ناموافقت ہو' باہی تعلقات کی خزابی سے خواہ کر نمونہ جنم بن کیا ہو' لہمپ اور قانون دونوں ان کو زبرد تی ایک دو مرے کے ساتھ بنر سے رہنے پر مجور کرتے ہے۔ بعض انتمائی شدید حالات میں زیادہ سے زیادہ جو تدارک ممکن تھا دہ مرف یہ تھا کہ زوجین میں تفریق (Separation) کرا وی جائے۔ لیمی دہ ایک دو مرف یہ تھا کہ زوجین میں تفریق دسے جائیں۔ الگ ہو کر نماح حائی کرتے کا حن دہ مورت کے تھا نہ مرد کو۔ در حقیقت یہ تدارک مہلی شورت سے بھی پرتر تھا کہ ور تو دونوں نہ مورت کے بور این کے لیے اس کے بورا کوئی چارہ نہ تھا کہ یا تو وہ دونوں راہب اور راید بن جائیں ایک کر دیے اس کے بورا کوئی چارہ نہ تھا کہ یا تو وہ دونوں راہب اور راید بن جائیں ' یا پھر تمام عربہ کاری کرتے رہیں۔

3۔ گور کے مرنے کی صورت میں بیدی کے لیے اور بیوی کے مرنے کی صورت میں شوہر کے لیے نکاح فائی کرنا سخت معیوب بلکہ گناہ قرار دیا گیا تھا۔

میسی فلاء کھتے تھے کہ یہ محض جوائی خواہشات کی برکر گی اور ہوس رائی ہے۔ ان کی ذبان میں اس فول کا بام "مندب ذناکاری" تھا۔ چرچ کے قالون میں نہی مدد وارول کے لیے نکاح فائی کرنا جرم تھا۔ عام کمی قوانین میں بعض مجد اس کی مراب سے اجازت می نہی اور جمال قانون اجازت دیتا تھا دہاں مجمی رائے ، کما مورات کے ذری اثر تھی اس کو جائز نہ رکھتی تھی۔

جديد يورپ

انخاروی مدی عیوی ش ہورپ کے قلامند اور اہل قلم نے جب سوسائی کے خلاف فرد کے حقوق کی جماعت جس آواز اٹھائی اور محضی آزادی کا صور کیے خلاف فرد کے حقوق کی جماعت جس آواز اٹھائی اور محضی آزادی کا صور کیونکا تو ان کے سامنے دی غلد نظام تھن تھا جو مسیحی قطام اخلاق و قلمند زعری

اور ظام جاکرواری (Fendal System) کے منوی اتحاد سے پیدا ہوا تھا اور جس نے انسانی روح کو فیر فطری زنجروں میں جکڑ کر ترقی کے سارے دروازے بعد کر رکھے تھے۔ اس نظام کو توڑ کر ایک نیا نظام بنانے کے لیے بو نظریات جدید یورپ کے معماروں نے چش کیے اس کے نتیج میں انتقاب فرانس رونما ہوا اور اس کے بعد مغماروں نے چش کیے اس کے نتیج میں انتقاب فرانس رونما ہوا اور اس کے بعد مغمل تمذیب و تدن کی رفار ترقی ان راستوں پر لگ

اس دور جدید کے آغاز میں صنف انات کو پہتی سے اٹھائے کے لیے جو پھن کیا کمیا۔ اجہامی زندگی پر اس کے خوفتگوار نتائج مرتب موسئے۔ نکاح 🛚 طلاق کے 🗈 بھلے قوانین کی تخی کم کی تھی۔ موروں کے معاشی حوق 🔳 بالکل سلب کر لیے مجے ہے ، بدی مد تک انہیں واپس دیے مجے۔ ان اطلاقی تظریات کی اصلاح کی من جن کی بنا پر مورت کو دلیل و حقیر سمجا جا آ تھا۔ معاشرت کے ان اصولوں میں ترمیم کر دی گئی جن کی وجہ سے مورت ٹی الواقع لویڈی بن کر رہ گئی تھی۔ اعلیٰ درجہ کی تعلیم و تزبیت سے دروا زے مرددل کی طرح مورتوں سے سلے ہمی کوسکے سکے۔ ان مخلف تداری سے رفۃ رفۃ مورٹوں کی وہ کا ہلیش ہو ملا قوائیں معاشرت اور جاہلانہ اخلاقی تصورات کے ہماری ہوجموں نے دبی ہوگی تحیں اہم آئیں۔ انہوں نے کمروں کو سنوارا۔ معاشرت بیں تفاست پیدا ک۔ رفاد عامہ کے بہت سے مغیر کام کیے۔ صحت عامہ کی ترقی عنی تساول کی عمد تربیت کارول کی خدمت اور فول خانہ واری کا نشودتما کیے سب مجھ اس بیداری کے ابتدائی کیل ہے جو تنذیب نوکی بدوات مورتوں میں رونما ہوئی لیکن جن نظریات کے بلن سے بیائی تحریک اٹنی تھی ان میں ابتداء بی سے افراط کا میلان موجود تھا۔ انیسوس صدی پس اس میلان نے بدی تیزی کے ساتھ ترتی کی اور ہیںویں مدی تک کٹنچے کٹیجے مغربی معاشرت بے اعتدالی کی دو سری اثنایر پنج محی۔

#### نی مغربی معاشرت کے تین ستون

یہ نظریات جن پر ٹی معملی معاشرت کی بنا رکھی گئی ہے ' تین عوالوں کے تحت کائے ہیں:

- (1) مورتول اور مردول کی مساوات
- (2) مرول کا سمائی استقال (Economic Independence)
  - (m) دونول منفول کا آزادانه اختلاط.

ان تین بنیادوں پر معاشرت کی تغیر کرنے کا ہو نتیجہ ہونا جائے تھا بالا تر دی گاہر ہوا۔

(1) ماوات کے می ہے سجے لیے سے کہ عورت اور مرد نہ مرف اخلاتی مرتبہ اور انسانی حوق میں مساوی ہوں کی گلہ تندنی دیمکی میں مورت ہمی وی کام کرے ہو مرد کرتے ہیں اور اخلاق بندھیں عورت کے لیے ہی اس طرح ومل كر دى جائي جس طرح مود كے ليے يملے سے وصل بي- ساوات ے اس علا مخیل نے مورت کو اس شک ان منزی وگانگ سے عاقل اور مخرف کر دیا جن کی بھا آوری پر نترن کے بنا بکہ توع اٹسائی کے بنا کا اقتصار ہے۔ معافی' سیاس اور ایتمامی سرکرمیوں نے ان کی مخصیت کو ہوری طرح اسپے اندر جذب کرلیا۔ انتخابات کی جدوہد' دفتروں اور کارخانوں کی طازمت' آزاد تھارتی و منعتی پیٹوں بی مردول کے ساتھ مقابلہ مکیلوں اور ورزشول کی دو و وحوب سوسائن کے تغریجی مشاعل میں شرکت مکلب اور اسیج اور رقص و سرود کی معرد میش مید اور ان کے سوا اور بہت ی تاکردنی و تا منتی چیزی۔ اس پر مجمد اس طرح جما منس که ازدوای زندگی کی دمه داریان بجول کی تربیت خاندان کی خدمت محرکی تعظیم عماری جزی اس کے لائحہ عمل سے خارج ہو كر رو منتس كله وين طور يروه ان مشاغل \_\_\_ اين اسلى قطرى مشاغل \_\_\_ ا سے مختر ہو گئے۔ آپ مغرب میں خاندان کا قطام ، جو تدن کا سک بنیاد ہے ، بری طرح منتشر ہو رہا ہے۔ محری ذعری جس کے شکون پر انسان کی قوت کارکردی

کے نشودنما کا انھار ہے ملاقتم ہو رہی ہے۔ نکاح کا رشتہ ہو تمان کی فدمت میں مورت اور مرد کے تعاون کی سطح صورت ہے گار محکومت ہے ہی نیادہ کرور ہو گیا ہے۔ نیلوں کی افوائش کو یر تی کشرول اور استقاد حمل اور کل اولاد کرور ہو گیا ہے۔ نیلوں کی افوائش کو یر تی کشرول اور استقاد حمل اور کل اولاد کے زراجہ سے روکا جا رہا ہے۔ اظاتی مساوات کے قلا حجل کے موروں اور مردوں کے درمیان بداخلاتی میں مساوات کائم کر دی ہے۔ وہ بے حیائیاں ہو سمی مردوں کے درمیان بداخلاتی میں مساوات کائم کر دی ہے۔ وہ بے حیائیاں ہو سمی مردوں کے لیے شرمناک قبیل اب میں مردوں کے لیے شرمناک قبیل

(۱) مورت کے معافی استقلال نے اس کو مرد سے بے نیاد کر دیا ہے۔ \*\* قدیم اصول که مرد کلے اور مورت کمر کا انتظام کرے ' اب اس سے گاعدہ ے بدل کیا ہے کہ مورت اور مرد دونوں کائیں اور محر کا انتقام بازار کے سرد كرديا جائد اس افتلاب كے بعد دولوں كى زيركى ميں بجوالك شوائى تعلق كے اور کوئی رہا ایا باقی تنین رہا ہو ان کو ایک دو مرے کے ساتھ وابستہ ہوتے ہ جور کریا ہو۔ اور طاہرے کہ محل شوائی خابشات کا ہرا کرنا کوئی ایسا کام میں ہے جس کی خاطر مرد اور عورت لاعالہ استے آپ کو ایک وائی تعلق ہی کی مرہ میں باعد ہے اور ایک تحریفا کر مشترک دیمگی گزارنے پر مجور ہوں۔ ہو مورت اپنی رونی آپ کماتی ہے اپنی تمام شروریات کی خود کفیل ہے اپنی دعد کی علىد سرے كى حافت اور اعاث كى حاج وي آخر محل الى شوائي خواہل کی تمکین کے لیے کول ایک مرد کی پائٹ ہو؟ کیوں اینے اور بہت ک اخلاقی اور گافرنی برشی عائد کرے؟ کیوں ایک خاندان کی ذمہ واریوں کا ہوجہ الخاع؟ تعوماً جب كر اخلاقي مساوات كے حجل في اس كى راہ سے وہ تمام رکاوٹی می دور کردی موں ہو اے آزاد شوت رانی کا طریقہ افتیار کرتے میں ہیں آ سکتی تھیں تو وہ اپنی تواہشات کی تسکین کے لیے آسان اور پرللف اور خوشمًا راستہ چموڑ کر قربانیوں اور ڈمہ واریوں کے ہوجہ سے لدا ہوا پرانا دیمانوی (Old Fashioned) راست کیل اختیار کرے؟ کتاء کا خیال زہب کے ساتھ

رخست ہوا۔ سوسائی کا خوف ہوں دور ہو گیا کہ سوسائی اب اسے فاحشہ ہوتے یہ طامت نہیں کرتی بلکہ باتھوں باتھ لیتی ہے۔ آخری خطرہ حرای بچ کی پیدائش کا تھا ' سو اس سے بچنے کے لئے مع حمل کے ذرائع موجود ہیں۔ ان ذرائع کے باوجود ممل قرار پا جائے تو استاط میں بھی کوئی مضا کتہ نہیں۔ اس میں کامیابی نہ ہو تو بچ کو خامو ٹی کے ساتھ قل کیا جا سکتا ہے اور آگر کم بخت جذبہ بادری لے ہو تو بچ کو خامو ٹی کے ساتھ قل کیا جا سکتا ہے اور آگر کم بخت جذبہ بادری لے روک ہی دو تو روک ہی دو تو تو بھی بالکل فنا نہیں ہو سکا ہے) بچ کو بلاک کرتے سے روک ہی دیا تو حرای بچ کی بال بن جائے ہیں بھی کوئی حرج نہیں۔ کیو کھہ اب میمنواری ان دیا تو حرای بچ کی بال بن جائے ہیں بھی کوئی حرج نہیں۔ کیو کھہ اب میمنواری ان ان اور "باجائز مولود" کے حق میں انتا پروپیکٹرہ ہو چکا ہے کہ جو سوسائی ان ان اور "باجائز مولود" کے حق میں انتا پروپیکٹرہ ہو چکا ہے کہ جو سوسائی ان اور المین مراباتا بزے خود تاریک خیالی کا الخا الزام الین مراباتا بزے کیا۔

یہ وہ چڑے جس نے مغربی معاشرت کی جڑیں بلا کر رکھ دی ہیں۔ اج ہر ملک پیل لاکھول ہوان مور تیل تجرو پیشد ہیں جن کی ڈیمرکیاں آزاد شموات رائی یں بر ہو ری ہیں۔ ان سے بہت زیادہ عورتی ہیں ہو عارمنی جذیات محبت کے زور سے شادیاں کر لیک ہیں محرج تکہ اب شہوائی تعلق کے سوا مرد اور مورت کے درمیان کوئی ایا احتیای روا باتی نہیں رہا ہے جو انھیں ستقل وابکلی پر مجود كريا يوا اس كے مناكت كے دشتہ بن اب كوئى بائيدارى تيس ري مال اور بوی ا ایک = برے سے بالک ب نیاز مو یکے بین این کے تعلقات میں کی مراعات یاجی اور کی مرارات (Compromise) کے لیے تیار جیں ہوستے۔ نری شموانی محبت کے جُذیات بہت جلدی فعظے یو جاتے ہیں۔ پھر ایک ادنی وجہ اختلاف بلکہ بااوقات صرف سرد مری بی انسی ایک دو سرے سے جدا كرنے كے ليے كافى موتى ہے۔ يى وجہ ہے كہ أكثر و يشتر نكانوں كا انجام طلاق یا تغریق پر ہو تا ہے۔ منع حمل انتقاط کی اولاد شرح پیدائش کی کی اور ناجائز ولادنوں کی بوحتی ہوئی تعداد ہوی مد تک ای سبب کی رہین منت ہے۔ بد کاری سے حیائی اور امراض خیشہ کی ترقی میں بھی اس کیفیت کا بوا وال ہے۔

مردول اور عورتول کے آزاوانہ اختلاط نے مورتوں میں حس کی تمائش عمیانی اور فواحق کو غیر معمولی ترقی دے دی ہے۔ صنفی میلان (Sexual Attraction) ہو پہلے ہی فطری طور پر مرد اور مورت کے ورمیان موجود ہے اور کافی طاقتور ہے' دونوں منتوں کے آزادانہ میل ہول کی صورت میں بہت آسانی کے ساتھ فیر معمولی حد تک ترقی کر جاتا ہے۔ محراس حم کی مخلوط سوسائٹ میں قدرتی طور پر دولوں منتوں کے اندر سے جذب اہم آتا ے کہ صنف بقائل کے لیے زیادہ سے زیادہ جاذب تظر (Attractive) بئیں اور اخلاقی تظریات کے بدل جانے کی وجہ سے ایا کرنا معیوب میں نہ رہا ہو ایک علاميه شان داربائي بيدا كرت كو متحن سمجما جائے لكا بو تو حسن و جال كى نمائش رفت رفت تمام حدود کو توژتی چلی جاتی ہے ' یمال تک کہ بریکی کی '' فری حد کو يني كريى دم لي بهد يى كيفيت اس دفت مغربي تمذيب بن بيدا موحلي بهد صنف مقائل کے لیے مقاطیں بننے کی خواہش مورت میں اتن ہوے می ہے اور ا تني يومتي چلي جا ري ہے كہ شوخ و يحك لباسوں " غازوں اور سرنجيوں اور بيناؤ رنگار کے نت سے ساانوں سے اس کی تشکین نیس ہوتی۔ عاری تھ آگر اسے كيروں سے باہر تكى يوتى ہے يہاں كك كه بااوقات بارتك لكا تيس رہے دیں۔ ادھر مردوں کی طرف سے ہر وقت عل من مزید کا نتانا ہے کو لکہ جذبات میں ہو آک کی ہوئی ہے وہ حسن کی ہر بے تجانی پر بیجتی نہیں بلکہ اور زیادہ بحرکتی ہے اور مزید نے تجالی کا مطالبہ کرتی ہے۔ ان فریوں کی بیاس مجی برمتے برمنے تونس بن سی ہے جیے سمی کو لو لگ سی ہو اور پانی کا ہر محونث باس كو بجمائے كے بجائے اور بحركا ويتا ہو۔ صد سے بدهى مولى شوانى باس سے جیاب ہو کر بچارے ہر وقت ہر ممکن طریقے سے اس کی تشکین کا سامان بم پنجاتے رہے ہیں۔ یہ نکی نفورین یہ منفی لڑیج یہ عشق و محبت کے افسانے یہ عریاں اور جو زوال ناج سے جذبات شوائی سے بحرے ہوئے تھم۔ آخر کیا میں؟ سب ای آگ کو بجائے ۔۔۔ محر دراصل بحرکائے ۔۔۔ کے سامان میں جو

اس غلد معاشرت نے ہر سینے میں لگا رکھی ہے اور اپنی اس کروری کو چمپانے کے کے اس کروری کو چمپانے کے کے اس کانام انہوں نے رکھا ہے "آرٹ"۔

یہ کمن یؤی تیزی کے ساتھ مغملی قوشوں کی قوت حیات کو کھا رہا ہے' یہ

گفت کے بعد آج کل کوئی قوم قیس چگے۔ یہ ان تمام ذاتی اور جسمائی
قوق کو کھا جاتا ہے جو قدرت نے انسانوں کو زیرگی اور ترقی کے لیے صطاکی

یوں۔ فاہر ہے کہ جو لوگ ہر طرف سے شیطائی مجرکات میں گھرے ہوئے ہیں'
چن کے جذبات کو ہر آن آیک ٹی تحریک اور آیک سے اشتمال سے سابقہ پوے'
جن پر آیک سخت بھان آگیز ماحل پوری طرح چھا گیا ہو' جن کے خون کو حمیاں
قسوریں' فی لفریکر' ولولہ آگیز گانے' بواندھین مقتل سے ہروقت کی المجیور
عبت کے قم' دل چمینے والے زیرہ مناظر اور صنف مقابل سے ہروقت کی المجیور
کے مواقع بیم آیک جوش کی حالت میں رکھتے ہوں' وہ کمان سے وہ آمن' وہ
سکون اور سے الحمینان لا کئے ہیں جو اقیری اور مخلیق کاموں ہے لیے ضروری
سکون اور سے الحمینان لا کے ہیں جو اقیری اور مخلیق کاموں ہے لیے ضروری
سکون اور ہو الحمینان لا کے ہیں جو اقیری اور مخلیق کاموں ہے لیے ضروری
لیوں کو وہ فیمٹری اور پرسکون فینا میمر بی کمان آ سکتی ہے جو ان کی ڈائی اور
لیاتی قوقوں کے نشود نما کے باگر ہے۔

ہوش سنیمالتے ہی تو یہی خواہشات کا دیو ان کو دیوج گیا ہے۔ اس کے چکل میں بھش کروہ بنپ کیے شکتے ہیں؟

كلر انساني كي المناكب تارساني

تین ہزار مال کے تاریخی تخیب و فراز کی بید مسلسل واستان ایک بدے خطہ زمین سے تعلق رکھتی ہے جو پہلے بھی دو عظیم الثان تندیوں کا کروارہ رہ چکا ہے اور اب پر جس کی تندیب کا ڈوکا دنیا میں یج رہا ہے۔ الی ہی واستان معر، بائل ایران اور دو سرے ممالک کی بھی ہے۔ اور خود ہمارا ملک ہندوستان اب

ا ۔ (داخے رہے کہ بر کاب مک کی تمتیم سے تبل تکسی می تھی)

بمی مدیوں سے افراط و تغرید پی کرفار ہے۔ ایک طرف عورت دای بنائی جاتی ہے۔ مرد اس کا سوامی اور ٹی دیو عین مالک اور معبود بنا ہے۔ اس کو بھین میں باپ کی جوائی میں شوہر کی اور بوگی میں اوادد کی مملوکہ بن کر رہنا پڑتا ہے۔ ائے شوہر کی چار بعینت چھایا جاتا ہے۔ اس کو ملیت اور وراثت کے حول ے مروم رکما جاتا ہے۔ اس پر نکاح کر انتائی سخت قوانین مسلط کے جائے یں جن کے معابق وہ ائی رضا اور پند کے بغیر ایک مرد کے حالہ کی جاتی ہے اور پھر دیرگی کے آخری سائس تک اس کی ملکیت سے سمی طال میں نہیں لکل سكتى۔ اس كو يموديوں اور يونانيوں كى طرح كناه اور اخلاقى ، روحانى ليستى كا مجمد سمما جاتا ہے اور اس کی مستقل فضیت تنلیم کرتے سے انکار کر دوا جاتا ہے۔ دو سری طرف جب اس پر مرک نگاہ ہوتی ہے تو اسے جمین خواہشات کا تعلونا ما لیا جا آ ہے۔ = مرد کے اصاب پر سوار ہو جاتی ہے اور الی سوار ہوتی ہے کہ خود میں ڈوئل ہے اور اینے ساتھ ساری قوم کو بھی کے ڈوئل ہے۔ یہ لگ اور یوتی کی ہوجا ہے میاوت گاہوں میں برہد اور ہوڑوال جھے ہے دیو واسیال (Religious Prostitutes) ہے ہولی کے کھیل اور ہے دریاؤں کے شم عرماں اشان آخر کس چرکی ماوگاریں ہیں؟ اس مام کی تحریک کے ماقیات غیر مالحات ہی تو ہیں ہو ایران' بائل' ہونان اور روم کی طرح ہندوستان میں ہمی تمذیب 🛚 تمدن کی انتمائی ترقی کے بعد ویا کی طرح پیملی اور بندو قوم کو معدیوں ك لي تنزل أور انحطاط ك مرسع بن يمينك مئ -

اس داستان کو فائر قال سے دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ عورت کے معالمہ میں نظہ عدل کو پاتا اور اس سجمنا اور اس پر قائم ہونا انسان کے لیے کس قدر دخوار فابت ہوا ہے۔ نظ عدل کی ہو سکتا ہے کہ ایک طرف عورت کو اپنی فضیت اور اپنی قا بلیتوں کے نشوونما کا پررا بوقع طے اور اسے اس قابل بنایا جائے کہ اس زیادہ سے زیادہ ترتی یافتہ صلاحیتوں کے ساتھ انسانی تمذیب ا تمان کے ارتفاء میں اپنا حصہ ادا کر سکے۔ محر دو سری طرف اس کو اظلاتی تنزل و

انحطاط کا ذریعہ اور انسانی جای کا آلہ نہ بنے دیا جائے ' بلکہ مرد کے ساتھ اس کے تعاون کی ایمی سبیل مقرر کر دی جائے کہ دونوں کا اشراک عمل ہر حیثیت سے تدن کے لیے صحت بخش ہو۔ اس نقطہ عدل کو دنیا صدیا برس سے تلاش کرتی ری ہے گر آج تک نہیں یا سکی۔ بھی ایک انتماکی طرف جاتی ہے اور انسانیت کے پورے نصف حصہ کو بیکار بناکر رکھ دیتی ہے۔ بھی دو سری انتماکی طرف جاتی ہے دونوں حصوں کو طاکر غرق سے ناپ کر دیتی گرف جاتی ہے اور انسانیت کے دونوں حصوں کو طاکر غرق سے ناپ کر دیتی ہے۔

نقط عدل تابید جمیں موجود ہے۔ گر ہزاروں سال افراط و تفریط کے در میان کردش کرتے رہنے کی وجہ سے لوگوں کا سریکھ انقا چکرا گیا ہے کہ وہ سامنے آتا ہے اور یہ بچان جمیں سکتے کہ کی تو وہ مطلوب ہے جے ہماری قطرت فوعونڈ رہی تھی۔ اس مطلوب جمیق کو و کچھ کر وہ ناک بھوں چڑھاتے ہیں اس پر آوازے کتے ہیں اور جس کے پاس وہ نظر آتا ہے الناای کو شرمندہ کرنے کی آوازے کتے ہیں اور جس ان کی مثال اس بچ کی ہی ہے ، جو ایک کو سکے کی کان میں کو شش کرتے ہیں۔ ان کی مثال اس بچ کی ہی ہے ، جو ایک کو سکے کی کان میں پیدا ہوا ہو اور وہیں جوائی کی عمر سک پنچے۔ ظاہر ہے کہ اس کو وہی کو سکے کی ماری ہوئی آب و ہوا اور وہی کالی کالی فضا میں فطری چیز معلوم ہوگی اور جب وہ اس کان سے نکال کر باہر لایا جائے گا تو عالم فطرت کی پاکیڑہ فضا میں ہر شے کو اس کان سے نکال کر باہر لایا جائے گا تو عالم فطرت کی پاکیڑہ فضا میں ہر شے کو اس کان سے نکال کر باہر لایا جائے گا تو عالم فطرت کی پاکیڑہ فضا میں ہر شے کو اس کان سے نکال کر وہ آروں بحرے آسان کا فرق محموس کرنے ہے کہ آگی انکار کر حتی ہیں؟ اس کے معمیر شے گندی ہوا اور صاف ہوا میں آثر کر سے جس اور آروں بحرے آسان کا فرق محموس کرنے ہے کہ تک انکار کر حتی ہیں؟ اس کے معمیر شے گندی ہوا اور صاف ہوا میں آثر کر سے تک آنکار کر حتی ہیں؟ اس کے معمیر شے گندی ہوا اور صاف ہوا میں آثر کر سے تک تک آنکار کر حتی ہیں؟ اس کے معمیر شے گندی ہوا اور صاف ہوا میں آثر کر سے تک تک تیں تر نہ کریں گے۔

## دور جدید کامسلمان

افراط و تفریط کی بحول مجلیاں بی بھکتے والی دنیا کو آگر عدل کا راستہ دکھانے والا کوئی ہو سکیا تھا لو وہ صرف مسلمان تھا جس کے پاس اجہامی زیرگی کی ساری مختیوں کے مجع عل موجود ہیں بحر دنیا کی بر تھین کا یہ بھی ایک جیب دروناک پہلو ہے کہ اس اند جرے ہیں جس کے پاس چراخ تھا وہی کمیشت راؤی کے مرض میں جلا ہو گیا دو مردل کو راستہ دکھانا تو درکنار خود اند موں کی طرح بھک رہا ہے اور ایک ایک بھکتے والے کے بیجے ووڑی کھریا ہے۔

"رداسل اسلای ضابط معاشرت کے نمایت اہم اجزاء پر مختل ہیں۔ اس پورے دراسل اسلای ضابط معاشرت کے نمایت اہم اجزاء پر مختل ہیں۔ اس پورے ضابط کے ساتھ میں ان احکام کو ان کے می مقام پر رکھ کر دیکھا جائے تو کوئی ایا فخص جس میں بقدر رمتی ہی فطری بسیرت باتی ہو" یہ احتزاف کے بغیر نہ رہے گا کہ معاشرت میں اس کے سوا احترال و توسط کی کوئی دو سری صورت نہیں ہو کئی اور اگر اس ضابط کو اس کی اصل ردح کے ساتھ عملی دندگ میں برت کر دکھا دیا جائے تو اس پر احتزاض کرنا تو درکنار "مصائب کی ماری ہوئی دنیا سامتی کے اس سرچشہ کی طرف خود دو ڈی چلی آئے گی اور اس سے اپنے امراض معاشرت کی دوا حاصل کرے گی گریہ کام کرے کون؟ ہو اسے کر سکا تھا امراض معاشرت کی دوا حاصل کرے گی گریہ کام کرے کون؟ ہو اسے کر سکا تھا دو خود ایک ہرضے ہے ہیلے ایک نظر اس کے مرض کا بھی جائزہ لے لیں۔

#### تاریخی پس منظر

افعاردی مدی کا آخری اور انیسویں مدی کا ابتدائی زمانہ تھا۔ جب مغربی قوموں کی ملک کیری کا سیلاب ایک طوفان کی طرح اسلامی ممالک پر امنڈ آیا اور مسلمان ابھی نیم خفتہ و نیم بیدار ہی شے کہ دیکھتے دیکھتے ہیہ طوفان مشرق ے لے کر مغرب تک تمام دنیائے اسلام پر چھا گیا۔ انیسویں صدی کے نصف آ تر تک کیچ کیچ پیمتر مسلمان قریش ہورپ کی نظام ہو پکی تھیں اور ہو نظام نہ ہوئی تھیں وہ بھی مغلوب = مرعوب شرور ہو می تھیں۔ جب اس افتلاب کی محیل یو نکل تو مسلمانوں کی ایکسیل مملی شروع ہو تھیں۔ وہ قوی فرور ہو مدیا یرس تھے۔ جمانیانی و کشورکشائی کے میدان میں سمطاعد رہتے کی وجہ سے پیدا ہو کیا تها و فعنا " خاک میں بل کیا اور اس شرایی کی طرح جس کا نشد سمی خاتور و شن كى ييم شريات نے الكر ديا ہو" انہوں نے الى مجلست اور قريموں كى ح كے اسیاب پر خود کرنا خروع کیا۔ لیکن ایمی دباخ درست نہیں ہوا تما۔ کوشہ انزمجیا تنا محر وازن ابى كك بكوا موا تقل ايك طرف دامت كا شديد احماس تماجو اس · حالت کو بدل دسیند یر امراز کر رہا تھا۔ دو سری طرف مدیوں کی ارام طلی اور سولت بہندی حی ہو تہذیل مال کا سب سے آسان اور سب سے قریب کا راس: ومووره جامی می - تیری طرف سجد بوجد اور خورد کرکی زیک خورده و تی تھیں جن سے کام لینے کی عادت سالما سال سے چھوٹی ہوئی تھی۔ ان سب یہ مزید ده مرحوبیت اور دہشت زدگی تھی ہو ہر محکست خوردہ قلام قوم پیل فطرہ پیدا ہو جاتی ہے۔ ان مخلف اساب نے مل جل کر اصلاح پند مسلمانوں کو بہت می مثلی اور مملی مرامیوں میں جا کر دیا۔ ان میں سے اکثر تو اپنی میتی اور بورپ کی ترقی سے بھتی اسپاپ سمجہ بی نہ سکے اور جنوں نے ان کو سمجما' بان میں ہمی انتی صع می می اور مجابدانہ اسپرٹ نہ متی کہ ترقی کے دخوار کزار راستوں کو التيار كرتے۔ مروبيت اس پر مسواد مى جس مى دونوں كرده برابر كے شريك تے۔ اس بھڑی موئی دہیت کے ساتھ ترقی کا سل ترین راستہ ہو ان کو نظر آیا وہ یہ تماکہ مغربی تمذیب و تمان کے مظاہر کا تکس آئی زندگی ہیں آثار لیں اور اس آئینہ کی طمع بن جائیں جس کے اعد باغ و بمار کے مناظر تو سب کے سب موجود ہوں سے تحر در حقیقت نہ باغ ہو نہ ہمار۔

#### زبني غلامي

يى يحواني كيفيت كا زماند تما جس من مغربي لباس مغربي معاشرت مغربي آداب و اطوار حی که چال و حال اور بول چال تک پی مغربی طریقوں کی تقل ا تاری سمل سلم سوسائل کو مغربی سانجوں میں ڈھالنے کی کوششیں کی سمئیں۔ الحاد' وہریت اور مادہ پرستی کو فیشن کے طور پر بغیر سمجے ہوشے تیول کیا گیا۔ ہروہ پھند یا خام مخیل ہو مغرب سے آیا اس پر ایمان بالغیب لانا اور اپنی مجلسوں میں اس کو معرض بحث 💶 روشن خیالی کا لازمہ سمجما کیا۔ شراب ' ہوا' لاڑی' رکیں' تعيم" رقص و مرود اور مغرني تهذيب كي دوسرب تمرات كو باتحول بالتد ليا كيا-شاتنگی اظلال معاشرت معیشت سیاست کانون حی که ندجی مقائد اور مبادات کے متعلق بھی چننے مغربی نظریات یا عملیات نے ان کو حمی تقید اور حمی ہم و تذبر کے بغیر اس طرح تنکیم کر لیا گیا کہ کویا وہ آسان سے انزی ہوتی وی یں جس پر مسمعنا واطعنا کئے کے سوا کوئی جارہ تی شیں۔ اسلامی تاریخ کے واقعات البلای شریعت کے احکام اور قرآن و حدیث کے بیانات بی سے جس جس 🗷 کو اسلام کے پرانے وحملوں نے نفرت یا اعتراض کی نگاہ سے دیکھا اس پر مسلمانوں کو نبی شرم اسے تھی اور انہوں نے کوشش کی کہ اس دائے کو حمی طرح وحو ڈالیں۔ انہوں نے جماد پر اعتراض کیا۔ انہوں نے جرض کیا کہ حضور ہملا ہم کماں اور جماد کمال؟ انہوں نے غلامی پر اعتراض کیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ غلامی تو ہارے ہاں بالکل بی ناجائز ہے۔ انہوں نے تعدد ازدواج پر اعتراض کیا۔ انہوں نے فورا قرآن کی ایک آیت پر خط سے مجیر ڈالا۔ انہوں نے کما کہ عورت اور مرد میں کال مساوات ہوئی چاہئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ کی عارا ند بہ بھی ہے۔ انہوں نے قوائین نکاح و طلاق پر اعتراضات کے۔ یہ ان سب میں ترمیم کرنے یو تل مجے۔ انہوں نے کما کہ اسلام آرٹ کا وعمن ہے۔ انہوں نے کما کہ املام تو بیشہ سے ناچ گائے اور مصوری و بت تراثی کی سررسی کرتا

### مسئلہ محاب کی ابتداء

مسلمانوں کی باریخ کا سے دور سب سے زیادہ شرمناک ہے ؛ اور کی دور ہے جس على يروس كے سوال ير بحث چيزى۔ أكر سوال محض اس قدر مو ياكد اسلام میں مورت کے لیے آزادی کی کیا حد مقرد کی مئی ہے تو ہواب کچے بھی مشكل نه مو يا- زياده سے زياده جو اختلاف اس باب ميں پايا جا يا ہے 🖚 محض اس حد تک ہے کہ چرہ اور ہاتھ کو کھولتا جائز ہے یا شیں؟ اور یہ کوئی اہم اختلاف میں ہے لین درامل بہاں معالمہ مجھ آور ہے۔ مسلمانوں میں بید مسئلہ اس لیے پیدا ہوا کہ ہورپ کے محرم" اور پردہ و نتاب کو تمامت نفرت کی نگاہ سے دیکھا" اس کی نمایت کمناؤنی اور معتکد اکیز تصویرین کمینیس اسلام کے عیوب کی فرست میں مورٹول کی "قید "کو تمایال میکہ دی۔ اب کیوکر ممکن تھا کہ مسلمانوں کو حسب وستور اس چری عمر شرم نہ آنے گئی۔ انہوں نے جو پھے جماد اور غلامی اور تعدد ازدواج اور ایسے عی دو سرے مسائل جس کیا تھا وہی اس مسلم من مجى كيا- قرآن اور مديث اور اجتمادات ائمه كي ورق كرداني محق اس فرض سے کی می کے وہاں اس "برنما داغ" کو دھونے کے لیے مکھ سامان ما ے یا نہیں۔ معلوم ہوا کہ بیش اتمہ نے باتھ اور منہ کھولنے کی اجازت دی ہے۔ یہ بھی معلوم مواکہ عورت اپنی ضروریات کے لیے کمرے یاہر بھی لکل على ہے۔ يہ بھى يند چلا كہ عورت ميدان جنب مين ساييوں كو يائى بلانے أور ر فیوں کی مرہم پی کرنے کے لیے ہی جا سی ہے۔ مجدوں میں نماز کے لیے جانے اور علم سیمنے اور درس دینے کی بھی مخوائش پائی سی۔ بس اع مواد کافی تھا۔ دعویٰ کر دیا میا کہ اسلام نے عورت کو پوری آزادی عطاکی ہے۔ پردہ محض ایک جاہلانہ رسم ہے جس کو نکل نظر اور تاریک خیال مسلمانوں کے قرون اولی كے بهت بعد الفيار كيا ہے۔ قرآن اور صديث يرده كے احكام سے خالى بين ان یمل تو مرف شرم و حیا کی اطلاقی تعلیم دی گئی ہے 'کوئی ایسا **منابلہ** شیس بنایا کیا جو عورت کی کفل و حرکت پر کوئی قید عائد کرتا ہو۔

#### اصلى محركات

اندان کی یہ فطری کروری ہے کہ اپنی ذیر کی کے مطابات میں جب وہ کوئی مسلک افتیار کرتا ہے تو ہمویا اس کے انتخاب کی ایٹرا ایک جذباتی فیر عقلی رجمان سے ہوتی ہے اور اس کے بعد اس استخاب کی ایٹرا ایک جذباتی فیر عقلی رجمان کے معتول ابابت کرنے کے لیے علی استدائات سے مدد لیتا ہے۔ پردے کی بحث میں بھی الی عی صورت بی اس کی ایٹراء کی محتل یا شرمی ضرورت کے احساس سے نہیں ہوئی بیش ہوئی گئے۔ دراصل اس رجمان سے ہوئی ہو ایک عالب قوم کے خوشما تدن سے متاثر موس ہو جانے کیا ہوئے اور اسلامی تیون کے ظاف اس قوم کے پردیگیڈا سے مرموب ہو جانے کیا ہوئی اور اسلامی تیون کے خلاف اس قوم کے پردیگیڈا سے مرموب ہو جانے کیا ہوئی اور اسلامی تیون کے خلاف اس قوم کے پردیگیڈا سے مرموب ہو جانے کیا ہوئی اور اسلامی تیون کے خلاف اس قوم کے پردیگیڈا سے مرموب ہو جانے کیا

مارے اصلاح طلب معرات نے جب دہشت سے پیٹی ہوتی الحموں کے شاخد فرقی مورتون کی زمنت 🖫 آرائش اور ان کی آزادانہ تنک و حرکت' آور فریل معاشرت میں ان کی سرگرمیوں کو دیکھا تو اضطراری طور پر ان کے دنوں میں سے تمنا پیدا ہوئی کہ کاش! حاری عورتیں ہی اس روش پر جلیں تا کہ حارا تمان ہی فرکل نمان کا بمسر ہو جائے۔ بحروہ آزادی نسوال' اور تعلیم اناٹ' اور مساوات مرد و زن کے ان جدید تظریات سے بھی متاثر ہوئے ہو طاقتور استدلالی زبان اور شاندار عیامت کے ساتھ یارش کی طرح مسلسل ان پر برس رہے تھے۔ اس لڑیچر کی زبردست طافت نے ان کی قوت جھید کو ماؤف کر دیا اور ان کے وجدان ہیں ہے بات اثر مئی کہ ان تظمیات پر ایمان بانغیب لانا ہور تحریر = تقریر میں ان کی وکالت کرنا اور (بینزر برات و ہمت) عملی ذندگی میں بھی ان کو رائج كر دينا ہر اس مخص كے ليے ضروري ہے جو "روشن خيال" كملانا پند كرتا ہو اور "وقیانوسیت" کے برترین الزام سے پچا جابتا ہو۔ نقاب کے ساتھ سادہ لباس من چین مولی عورتوں پر جب "مترک خیم اور کفن بوش جنازه" کی پستیال سى جاتى تھي تو يہ عادے شرم كے مارے ذين بن كوكر جاتے تھے۔ آخر کال تک منبط کرتے؟ مجور موکر یا محور موکر سرطال اس شرم کے دھے کو.

وحوت ير آفاده موسى محص

انیسویں مدی کے آخری زمانے میں آزادی نوال کی ہو تحریک مسلمالوں مل بدا ہوئی اس کے اصلی محرک می جذیات و رجمانات تھے۔ بعض او کوں کے شعور تحقی میں یہ جدیات جیے ہوئے سے اور ان کو خود بھی مطوم نہ تھا کہ وراصل کیا چراتمیں اس تحریک کی طرف کے جا ری ہے۔ یہ لوگ خود اسپنے هس كے وحوكے من جلا يقيد اور يعض كو خود اين ان جذبات كا بخولي احماس تفا محر انہیں اینے اصلی جذبات کو ظاہر کرتے شرم آتی تھی۔ یہ خود تو وحوکے میں نہ سے لیکن انہوں نے دنیا کو دھوکے میں ڈالنے کی کوسش کی۔ بسرمال دونوں کروہوں سے کام ایک بی کیا اور وہ یہ تفاکہ ایل تحریک کے اصل محرکات كو چمپاكر ايك جذباتى تحريك كے بجائے ايك مقلی تحريك منافے كى كو بشش كى۔ عورتوں کی محت ' ان کے مقل و عمل ارتفاء ' ان کے قطری اور پیدائش حوق ' ان کے معافی استقلال مردوں کے علم و استبداد سے ان کی رہائی اور قوم کا تعف حصہ ہونے کی حیثیت سے ان کی ترقی پر پورے تندن کی ترقی کا انحصارا اور الیے بی دو مرے حلے ہو راہ راست ہورپ سے برآمہ ہوئے ہے اس تحریک کی تائید میں ویش کیے مسلے ' تاکہ عام مسلمان دھوکے میں جٹلا ہو جائیں اور ان پر یہ حقیقت نہ کمل شکے کہ اس تحریک کا اصل متعمد مسلمان عورت کو اس روش پر چلانا ہے جس پر ہورپ کی عورت کال دی ہے اور نظام معاشرت میں ان طریقوں کی چردی کرنا ہے جو اس وقت فریکی قوموں میں رائج ہیں۔

#### سب ست ہوا فریب

مب سے زیادہ شدید اور فیج فریب ہو اس سلسلہ میں دیا گیا وہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے استدلال کر کے اس تحریک کو اسلام کے موافق ہابت کرکے کی کوشش کی گئی ہے ' طالا تلہ اسلام اور مغربی تمذیب کے مقامد اور شقیم معاشرت کے اصولول میں ذین ، آسان کا بعد ہے۔ اسلام کا اصل مقعد جیسا کہ ہم آگے چل کر بتائیں گے ' انسان کی شہوائی قوت (Sex Energy) کو

اخلاقی وسیان میں لاکر اس طرح منتبد کرتا ہے کہ وہ آوارگی عمل اور بیجان جذبات میں مناکع ہوئے کے بجائے ایک پاکیزہ اور صالح تمان کی تغیر میں صرف ہو۔ برعش اس کے مغربی تیرن کا متعد ہے ہے کہ ذعری کے مطالحات اور دمہ واربوں میں عورت اور مرد کو بکسال شریک کرنے یادی ترقی کی رفار تیز کر دی جائے اور اس کے ساتھ شہوائی جذبات کو الیے فتون اور مشاغل ہی استعال کیا جائے او مخلص حیات کی تلفیوں کو لفف اور لذت میں تبدیل کرویں۔ مقاصد کے اس اختلاف کا لاڑی نقامتا ہے ہے کہ سطیم معاشریت کے غریقوں میں بھی اسلام اور مغربی تمان کے درمیان اصولی اختکاف ہو۔ اسلام اے متعمد کے لحاظ سے سعایمرت، کا ایسا تکام ومتع کرتا ہے جس میں عورت اور دمرد کے دوائز عمل ہیں ہ مد تک الگ کر دیے گے ہیں دولوں منفوں کے آزادآنہ اختیاط کو روکاممیا ہے اور ان تمام اسهب کا تلع تمع کیا کیا ہے ہو اس تقم و منبط عل برہی پیدا کرتے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں مغربی تدن کے بیش تطریو مقصد ہے اس کا طبی انتخا یہ ہے کہ دونوں منفوں کو زیری کے ایک بی میدان میں مینے لایا جائے اور ان \* کے درمیان 💶 تمام تجابات اٹھا دیئے جائیں ہو ان کے آزادانہ افتگاط اور معالمات میں ہائع ہوں۔ اور ان کو ایک دو سرے کے حسن اور مشفی کمالات سے

للف آئروز ہونے کے فیر محدود مواقع ہم پنانے جائیں۔

اب ہر صاحب علی انبان ائرازہ کر سکا ہے کہ ہو لوگ آیک طرف مغملی ترن کی جروی کرنا چاہے ہیں اور دو سری طرف اسلامی نظم معاشرت کے قوائین اگر این کو این یا دو سرول کو این جو جاتا ہیں یا دو سرول کو این جو جاتا ہیں یا دو سرول کو این جو جاتا کر رہے ہیں۔ اسلامی نظم معاشرت میں تو حورت کے لیے آزادی کی آخری مدید ہے کہ حسب ضرورت یاتھ اور منہ کھول سکے اور اپنی عاجات کے آخری مدید ہے کہ حسب ضرورت یاتھ اور منہ کھول سکے اور اپنی عاجات کے لیے گرے باہر نگل سکے۔ گرید اوک آخری تھد کی کی این شروع کرتے ہیں سیاتے ہیں۔ جمال بی کے اسلام رک جاتا ہے دہاں سے یہ چان شروع کرتے ہیں اور میرم بالاتے طاق رکھ وی جاتی ہے۔ باتھ

اور منہ بی نمیں بلکہ ٹویسورت بانک نظے ہوئے سر اور شائوں تک علی ہوتی یانسی اور نم موال سے بی قادل کے مائے پی کر دیے جاتے ہیں اور جم کے باتی ماندہ ماس کو بھی ایسے باریک کیڑوں میں مخوف کیا جا یا ہے کہ وہ چیز ان میں سے نظر آ سے جو مردوں کی شموانی بیاس کو تسکین دے علق ہو۔ پر ان لہاسوں اور جرائوں کے ساتھ محرموں کے سامنے نہیں بکہ ووستوں کی محقلوں میں عدیوں ' بہنوں اور بیٹیوں کو لایا جاتا ہے اور ان کو فیروں کے ساتھ چنے ا ہولئے اور تھیلئے میں = آزادی بھی جاتی ہے ہو مسلمان مورت اپنے سکے ہمائی کے ماتھ بھی نیں برت عنی۔ کرے نظنے کی ہو اجازت محق ضرورت کی تید اور کال ستر پوهی و حیاداری کی شرط کے ساتھ دی می تھی اس کو جاذب تظر ماڑیوں اور ہم موال بلاؤزروں اور بے باک تکاموں کے ساتھ سوکوں پر عربے کارکول میں منطعہ موطوں کے چکر لگائے اور سیتماؤں کی سیر کرنے میں استعال کیا جاتا ہے۔ موروں کو خانہ داری کے ماسوا دو مرے امور میں حصہ لید کی جو مقید اور مشروط آزادی اسلام میں دی گئی تھی اس کو چست منایا جا تا ہے اس فرمل سے لیے کہ مسلمان مور تیں ہی فرقی موروں کی طرح تھرکی دعری اور اس کی دمه واریول کو طلاق دے کر سیای ، معاشی اور عراقی مرکرمیول میں ماری ماری پھرس اور عمل کے ہر میدان میں مردوں کے ساتھ دوڑ وجوپ

سطح لباس پر تمایان مو جاتے ہیں۔

کیا قرآن اور کی حدیث ہے اس شرمناک طرز زندگی کے لیے بھی کوئی بواز کا پہلو نکالا جا سکتا ہے؟ جب تم کو اس راہ پر جاتا ہے تو صاف اعلان کر کے باؤ کہ ہم اسلام سے اور اس کے قانون سے بقاوت کرنا چاہجے ہیں۔ یہ کسی زلیل منافقت اور بدریائتی ہے کہ جس فلام معاشرت اور طرز زندگی کے اصول مقاصد اور عملی ابراء یس سے ایک ایک چیز کو قرآن حرام کرتا ہے اسے علی مقاصد اور عملی ابراء یس سے ایک ایک چیز کو قرآن حرام کرتا ہے اسے علی الاعلان افقیار کرتے ہو گر اس راست پر پہلا قدم قرآن بی کا نام لے کر رکھے الاعلان افقیار کرتے ہو گر اس راست پر پہلا قدم قرآن بی کا نام لے کر رکھے ہو تاکہ دنیا اس فریب یس جاتا رہے کہ باتی قدم بھی قرآن بی کے مطابق ہوں میں

# أحارا بيش نظركام

یہ دور جدید کے مسلمان "کا مال ہے۔ اب ہمارے سامنے بحث کے دو پہلو ہیں اور اس کتاب میں انہیں دونوں پہلوؤں کو لحوظ رکھا جائے گا۔

اولاً ہم كو تمام انسانوں كے سائے واد دد مسلمان ہوں يا فير مسلم اسلام كے نظام معاشرت كى تفرق كرئى ہے اور يہ خانا ہے كہ اس نظام بيں بردے كے ادكام كس كے ديئے تھے ہيں۔

انیا" ہمیں ان دور جدید کے "مسلمانوں" کے سامنے قرآن و مدیث کے اظام اور مغربی تین و معاشرت کے نظریات و نتائج ونوں ایک دو سرے کے بالقائل رکھ دینے ہیں آ کہ یہ منافقائہ روش ہو اندوں نے افتیار کر رکمی ہے القائل رکھ دینے ہیں آ کہ یہ منافقائہ روش ہو اندوں نے افتیار کر رکمی ہے ' ختم ہو اور یہ شریف اندانوں کی طرح دو صورتوں ہیں ہے کوئی ایک مورت افتیار کرلیں۔ یا تو اسلام ادکام کی پیروی کریں۔ اگر مسلمان رہنا چاہے ہیں۔ یا اسلام ہے قطع تعلق کرلیں۔ اگر ان شرمناک بنائج کو تیول کرنے کے ہیں۔ یا اسلام ہے قطع تعلق کرلیں۔ اگر ان شرمناک بنائج کو تیول کرنے کے اسلام ہونے والا ہے۔

# نظريات

روے کی خافت بن وجوہ ہے کی جاتی ہے ہیں سلی توجیت تی کے دیس ہیں بلکہ وراصل آیک جوتی ہا ایالی بنیاد پر آتائم ہیں۔ ان کی بنا صرف بھی دیس ہے کہ لوگ مورت کے گریں رہنے اور فتاب کے ساتھ باہر نکلنے کو ناروا تیر کھتے ہیں اور بس اے منا دینا چاہج ہیں۔ اصل معالمہ بیہ ہے کہ ان کے پیش نظر مورت کے لیے زیرگی کا آیک دو سرا فت ہے۔ تطاقات مرد و لان کے بارے بی ہے اینا آیک مشقل نظریہ رکھتے ہیں۔ ہے چاہجے ہیں کہ مورتی یہ ند سرین بلکہ بھی اور کریں اور پردے پر آن کا اعتراض اس وجہ ہے کہ مورتی ہے نہ مورت کے ساتھ نہ تو زیرگی کا وہ فت ہے کہ مورت کے این کا اعتراض اس وجہ سے کہ مورت ہی ہے کہ مورت کے اور کریں اور پردے پر آن کا اعتراض اس وجہ سے کہ مورت ہی ہے نہ دو دو الت ہے کہ مورت کی کا وہ فت ہی ہے۔

اب ہمیں دیکنا چاہیے کہ وہ "کھ اور" کیا ہے اس کی عد ممل کون ہے افرات اور معتول افرات اور معتول ہے اور مملا اس سے کیا تنائج برابد ہوئے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اگر ان کے نظریات اور اصولوں کو جوں کا توں تولیم کر لیا جائے تب تو پردہ اور سے نظام مناظرت جس کا جزید پردہ ہے واقعی سراسر غلا قرار پائے گا۔ ممر ہم بغیر کی شعاشرت جس کا جزید پردہ ہے واقعی سراسر غلا قرار پائے گا۔ ممر ہم بغیر کی تقد اور بغیر کی شعلی اور تجیل استخان کے آخر کیوں ان کے نظریات تنایم کر لیں جائے محض جدید ہوتا کیا محض ہوئے واقعہ کہ ایک چیز دنیا میں دور شور سے جل لیں ج کیا محض جدید ہوتا کیا گائی ہے کہ آدمی کسی جانج پرتال کے بغیر اس

الماروس مدى كانفور آزادي

جیہا کہ اس سے پہلے اشارہ کر چکا ہول' اٹھارویں صدی علی جن ظلاسفہ اور علائے کمیعین اور اہل ادب نے اصلاح کی آواز بلند کی تھی ان کو دراصل اليك اليه بكلم تدن سے مايد وريش تناجس عن طرح طرح كى جكر بندياں تعمل 'جو كى پهلو سے لوچ اور كل نام كوند ركمنا تھا ، جو غير معتول رواجوں ، جلد قاعدولی اور عمل و مُعرب کے خلاف مرت کافتنات سے لیریز تھا۔ مدیوں ا المحال انحطال الحاس كوترتى كے برداستدين سك كرال بنا ديا تا۔ ايك بلرف بی محلی و علی بیداری طقه مؤسط (در قوا طبق) مین ابحران ادر واتی مدوجد سے آکے پوسے کا پرجوش مذہب پردا کر ری تھی اور دوسری طرف امراء اور پیشوایان تربب کا طبقہ ان کے اور بیٹا ہوا روای قبود کی کریں معبوط كرائے من لكا ہوا تھا۔ چری سے لے كر فرح اور عدالت كے تھوں تك شاي محلول سے لے کر تھیتوں اور مالی لین دین کی کو خیوں تک ' زندگی کا ہر شعبہ ' اور اجائی تنظیمات کا ہر ادارہ اس طرح کام کر رہا تھا کہ مجن پہلے سے قائم خدہ حقوق کے زور پڑ چد مخصوص طبقہ ان سے اہرے والے لوگوں کی محقول اور ما ملیوں کے تمرات میں کے جاتے ہے ہو مؤسل طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ہر وہ کوسٹش ہو اس صورت ملل کی اصلاح کے لیے کی جاتی ہمی میرس اختدار طبقول کی خود غرمتی و جمالت کے مقابلہ میں ناکام ہو جاتی تھی۔ ان وجوہ سے اصلاح = تخير كا مطالب كرسة والول عن روز يُدوز اعرها الثلاثي يوش بهذا بويا جلا کیا۔ یمال تک کہ بالا فر اس پورے اجماعی ظلام اور اس کے ہر شعبے اور ہر بوہ کے خلاف بخاوت کا جذبہ مجیلی کیا اور عضی آزادی کا آیک ایبا اختا پندانہ نظریہ مقبول عام ہوا جس کا متصد سوسائٹی کے مقابلہ میں فرد کو حست ہامہ اور اباحث مطلقہ عطا کردینا تھا۔ کما جائے لگا کہ فرد کو پوری خود مخاری کے ساتھ اپنی مرضی کے مطابق ہروہ کام کرنے کا حق ہوتا جاہتے ہو اس کو پیند ہے اور ہر اس کام سے باز رہے کی آزادی مامل ہونی چاہئے جو اسے پند نہ آئے۔ سوسائی کو اس کی افزادی آزادی چین لینے کا کوئی حل نیس۔ حومت کا فرض مرف سے سے کہ افراد کی اس آزادی عمل کو محقوظ رکھے اور اجماعی اوارات مرف اس کے ہوئے چاہیں کہ مرد کو اس کے مقاصد حاصل کرنے میں مدد

دين-

آزادی کا سے مبالفہ آمیز قصور ' جو دراصل آیک کالمانہ اجامی ظام کے خلاف فصے کا نتیجہ تھا اپنے ایر آیک بدے اور تھیم تر قداد کے جرافیم رکھا تھا۔ جن نوگوں نے اس کو ابتداء چش کیا وہ خود بھی پوری طرح اس کے منطق نتائج سے آگاہ نہ تھے۔ شاید ان کی روح کانپ اختی اگر ان کے مائے ہا تائج مشق ہو کر آ جاتے جن پر الی نے دور کانپ اختی اور الی خود مرانہ افواد ہو لاڈا۔ مشق ہو کر آ جاتے جن پر الی نے قید اباحث اور الی خود مرانہ افواد ہو لاڈا۔ مشق ہونے دائی تی۔ انہوں نے دیاوہ تر ان ناروا مختول اور فیر معتول بر شول می شول می شور کو تر نے دائی کو تر ان کے دانہ کی مدسول میں بائی جاتی تھی۔ لیک آلہ کے استعمال کرنا چاہا تھا جو ان کے دانہ کی مدسول میں بائی جاتی تھی۔ لیک بالا خر اس تعبور نے معنی دیمن جن کان کی مدسوسائی جی بائی جاتی تھی۔ لیکن بائاخر اس تعبور نے معنی دیمن جن کان کی دوا۔ اور نشود نیا بائی حراح کر دیا۔

### انیسویں مدی کے تغیرات

ا قرائس کا انتخاب ای تشور آزادی کے زیر اثر رونما ہوا۔ اس انتخاب میں بہت سے پرائے اخلاب میں بہت سے پرائے اظافی نظماست اور نتمنی و ندیمی شایلوں کی دجیاں اوا وی

ا۔ افرادی آزادی کے اس کیل سے موجودہ ظام سرابے دادی' جمودی ظام تہاں' اور افراقی آزادی کے اندر اس اظائی آداری (Licentiousness) کی کلیق ہوئی اور تقریباً ڈیڑھ مدی کے اندر اس لے بور اور امریکہ یم اسے ظلم وَحالے کہ افرائیت اس کے خلاف بخارت کرلے پہ مجود ہوگئی کہ کہ اس ظام نے فرد کو عامی مقاد کے خلاف فود فرشانہ عمل کرنے کا لائنس دے کر اجائی فلاح و بہود کو فرخ کر ڈالا اور جمائی دعدی کو پارہ پارہ کر دیا۔ سوشلام اور فاشترم دولوں ای بناوت کے مظامر ہیں۔ لیکن اس نی تقیری ایڈا ہی سے انجادوی مدی کے تصور دولوں ای بناوت کے مقابر ہیں۔ لیکن اس نی تقیری ایڈا ہی سے انجادوی مدی کے تصور مری انتا سے سے۔ انجادوی مدی کے تصور مری انتا سے سے۔ انجادوی مدی کے تصور مدی کا تصور اجاع کا قصور یہ تا کہ سے عاصت کو فرد پر قربان کرنا تھا۔ اور اس جموی مدی کے تصور اجاع کا قصور یہ ہے کہ یہ فرد کو عاصت پر قربان کرنا چاہتا ہے۔ فاح افرائی شانیت کے لیے تصور اجاع کا قصور یہ ہے کہ یہ فرد کو عاصت پر قربان کرنا چاہتا ہے۔ فاح افرائی شانیت کے لیے تصور اجاع کا قصور یہ ہے کہ یہ فرد کو عاصت پر قربان کرنا چاہتا ہے۔ فاح افرائیت کے لیے تصور اجاع کا قسور یہ ہے کہ یہ فرد کو عاصت پر قربان کرنا چاہتا ہے۔ فاح افرائیت کے لیے تصور اجاع کا قسور یہ ہے کہ یہ فرد کی عاصت پر قربان کرنا چاہتا ہے۔ فاح افرائیت کے لیے تصور اجاع کا قسور یہ ہے کہ یہ فرد کی عاصت پر قربان کرنا چاہتا ہے۔ فاح افرائی عابد ہے جیسا انجاد دیں مدی ش قا۔

محتم اور جب ان كا اڑنا ترقی كا ذريعہ ابت موا تو افتلاب بيند دافول لے اس ے یہ نتید افذ کیا کہ بروہ تطریہ اور بروہ ضابلہ عمل ہو پہلے ے جلا آ رہا ہے رق كى راوكا روزائه اس منائ بغيرقدم آم مين بده سكار جناني مين اخلاقیات کے غلد اصونوں کو توڑے کے بعد بہت جلدی ان کی مقراض تقید انسانی اخلاقیات کے اسای تصورات کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یہ صمحت کیا بلا ہے؟ یہ جوانی پر تفویٰ کی معیبت آخر کیوں والی کی ہے؟ نکاح کے بغیر آکر کوئی ممی سے محبت کر کے تو کیا مجر جاتا ہے؟ اور فکاح کے بعد کیا ول آوی کے سینے ے کل جاتا ہے کہ اس سے محت کرتے کا حق چین لیا جائے؟ اس مم کے سوالات نی افتانی سوسائی میں ہر طرف سے افتے کے اور محصوصیت کے ساتھ افسانوی کروہ (Romantic School) نے ان کو سب سے زیارہ زور کے ساتھ افغایا۔ ائیسویں مدی کے آغاز میں ڈور ڈسال (George Sand) اس مردہ کی لیڈر تھی۔ اس مورث نے خود آن تمام اطلاقی اصولوں کو تو وا جن پر بیشہ سے انسانی شرافت اور تعبوما مورت کی مزت کا بدار رہا ہے۔ اس نے ایک شوہر کی بوی ہوئے ہوئے سمن ٹکارے سے باہر آزادانہ تعلقات قائم کئے۔ آ فرکار شوہر سے مفارقت ہوگی۔ اس کے بعد سے دوست پر دوست برلتی جلی می اور سمی کے ماتھ دو ہرس سے زیادہ نیاد نہ کیا۔ اس کی سوائح میات میں کم او کم جہ ایسے آدمیوں کے نام ملتے ہیں جن کے ساتھ اس کی علاقیہ اور یا قاعدہ آشائی ری ہے۔ اس کے اقسی دوستوں میں سے ایک اس کی تعریف ان الفاظ میں

" در در سال پہلے ایک پروائے کو پکڑتی ہے اور انے پولوں کے بخرے بی قید کرتی ہے۔ یہ اس کی محبت کا دور ہوتا ہے۔ پر وہ اپنے بن ہے اس کی محبت کا دور ہوتا ہے۔ پر وہ اپنے بن سے اس کو چبونا شروع کرتی ہے اور اس کے پر پر الے سے للف اشاتی ہے۔۔۔۔ یہ اس کی سرد مری کا دور ہوتا ہے اور در یا سور یہ دور بھی ضرور آتا ہے۔۔۔۔ پر وہ اس کے پر نوج کر اور اس کا تجزیہ دور بھی ضرور آتا ہے۔۔۔۔ پر وہ اس کے پر نوج کر اور اس کا تجزیہ

کرکے اسے ان پردانوں کے ذخیرے میں شامل کرلیتی ہے جن سے ...
اب ناولوں کے الیو کا کام لیا کرتی ہے "۔

فرائیسی شاع القرے سے (Alfred Musse) بھی ای کے عشاق میں سے تھا' اور آ فرکار وہ اس کی ہے وہ کیوں سے اس قدر دل شکتہ ہوا کہ مرستے وقت اس نے ومیت کی کہ ڈور ڈساں اس کے جنازے پر نہ آنے پائے۔ یہ تھا اس مورت کا زاتی کیریکٹر ہو کم و بیش جمیں سال تک اپی شاداب تحریوں سے فرائس کی لوخیز تسلوں ہے محمرا اثر ڈائتی رہی۔

این ناویل ایلیا (Lelia) میں وہ ایلیا کی طرف سے استینو کو کھنتی ہے۔ ادجس قدر زیادہ بھے ونیا کو دیکھنے کا موقع ملا ہے جس محسوس کرتی جاتی ہوں کہ ممبت کے متعلق ہمارے توجوانوں کے خیالات کننے فلا ہیں۔ خیال ظا ہے کہ محبت ایک علی سے مونی چاہئے اور اس کا ول پر پورا تعند ہونا چاہئے اور وہ بیشہ کے لیے ہونی چاہئے۔ بلاشہ تمام مخلف خالات کو موارا کرنا چاہئے۔ میں سے مائے کے لیے تیار مول کہ بعش خاص روحوں کو ازدواجی زندگی میں وقادار رہنے کا حق ہے تحر آکٹریت میجد دو سری ضروریات اور میجد دو سری کا بلیش رکفتی ہے۔ اس کے لے ضرورت ہے کہ طرفین ایک دوسرے کو آزادی دیں یاجی رواداری سے کام لیں ور اس خود غرمتی کو دل سے فکال ویں جس کی وجہ سے رفتک و رقابت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ تمام محبیس يح بن خواه وه تيز و تمد بول يا پرسکون شهوانی بول يا روحانی ' یا تدار ہوں یا تغیریڈر 'کوگوں کو خود کئی کی طرف سے جائیں یا للف 🛮

این ایک دو سرے ناول "واک" (Jaccuse) یں دو اس شوہر کا کیریکٹر پیش کرتی ہے جو اس کے نزدیک شوہریت کا بھترین نمونہ ہو سکتا تھا۔ اس کے بردیک شوہریت کا بھترین نمونہ ہو سکتا تھا۔ اس کے بیرد واک کی بیوی اینے آپ کو ایک فیر مرد کی آفوش میں وال دی ہے۔

محر فراخ ول شوہر اس سے فوت نیس کرنا اور فوت نہ کرنے کی دجہ یہ بیان کرنا ہے کہ ﷺ پیول میرے بیائے کی اور کو فوشیو دینا جاہتا ہے ، چھے کیا جن ہے کہ اسے باؤں کے روند والوں۔

آکے عل کر ای عول میں = ڈاک کی زبان سے یہ خیالات ظاہر کراتی

"میں نے اپی رائے نہیں برائ میں نے سومائی ہے ملح نہیں کی میری رائے میں لکاح تہام اجائی طریقوں میں وہ الحمائی وحثیانہ طریقہ ہو جس کا قسور کیا جا سکتا ہے۔ کھے بھین ہے کہ آخرکار یہ طریقہ موقف ہو جائے گا۔ اگر نسل انسانی نے افساف اور ممثل کی طرف کوئی واقعی ترتی کی۔ پھر اس کی جگہ ایک دو سرا طریقہ نے گا ہو تکاح سے کم مقدس نہ ہو گا گر اس سے زیادہ انسانی طریقہ ہو گا۔ اس وقت انسانی نسل ایسے مردوں اور عورتوں سے آگے چلے گی ہو ہمی ایک دو سرے کی آزادی پر کوئی پاہمی طائد نہ کریں گے۔ ٹی الحال تو مرد اسے فود فوش اور عورتیں اس بردول ہیں کہ ان جس سے کوئی ہمی موجودہ چانوں سے ذیادہ شریعائہ قانون کا مطابہ نہیں کرتا ہیں کہ ان جس کرتی ہی موجودہ چانوں سے ذیادہ شریعائہ قانون کا مطابہ نہیں کرتا۔ ہاں! جن موجودہ چانوں سے ذیادہ شریعائہ قانون کا مطابہ نہیں کرتا۔ ہاں! جن مطابا ما سوجودہ خانوں کا فقدان ہے۔ ان کو تو بھاری زنجیروں جس جگڑا ہی مطابا ما سوجی۔

یہ دا خیالات ہیں ہو ۱۸۳۳ء اور اس کے لگ بھگ زمانہ میں ظاہر کے گے۔

تھے۔ ڈور ڈسمال مرف ای مد کل جا کی۔ اس تخیل کو آئری منطق تا کج تک پہنچانے کی اسے بھی ہمت نہ ہوئی۔ بایں ہمہ آزاد خیالی اور روشن دمافی ' رائے روائی اطلاق کی آرکی پھر بھی کھے نہ کھے اس کے دماغ میں موجود تھی۔ اس کے تماخ میں مال بعد فرائس میں ڈرامہ نویبوں' ادبول اور اطلاق فلنیوں کا ایک سے سرا فیکر نمودار ہوا جس کے سرخیل الکائدے دوما کے۔ اس کے اس کے مرخیل الکائدے دوما کے۔ (Alfred Naquet) تھے۔

ان لوگوں نے سارا تور اس خیال کی اشاعت پر صرف کیا کہ آزادی اور الملا : تدن کی بنائے خود انسان کا پیدائش حل ہے اور اس حل پر شوابد اخلاق : تدن کی بکر بندیاں لگانا فرد پر سوسائٹی کا ظلم ہے۔ اس سے پہلے فرد کے لیے آزادی عمل کا مطالبہ محبت کے نام پر کیا جانا تھا۔ بعد والوں کو یہ نری جذباتی بنیاد کردر محسوس ہوئی۔ اندا انہوں نے افزادی خود سری آوارگی اور بے قید آزادی کو مشل ٹا فلفہ اور محمت کی مضوط بنیادوں پر قائم کرنے کی کوشش کی تاکہ لوجوان مرد اور مورتی ہو کہ بھی کریں قلب و ضمیر کے کامل اطمینان کے ساتھ کریں اور سوسائٹی صرف می تھی۔ ان کی شورش شاب کو دیکھ کر دم نہ مار سے الدر سوسائٹی صرف می تھی۔ ان کی شورش شاب کو دیکھ کر دم نہ مار سے اللہ اطلاقا جائز : استحن سمجے۔

انیویں مدی کے آخری دور ش پال آدم (Paul Adam) ہری اللہ اللہ (Pierne Louis) اور بہت ہے اللہ (Pierne Louis) اور بہت ہے دو سرے ادیوں نے اپنا تمام زور ٹوجوالوں بی جرات ریمانہ پیدا کرتے پر مرف کیا آکہ قدیم افلاقی قسوررات کے بیچے جھچے اثرات ہے جو ججگ اور رکاوت طبیعتوں جی باتی ہے وہ نکل جائے چنانچہ پول اوان اپنی کتاب رکاوت طبیعتوں جی باتی ہے وہ نکل جائے چنانچہ پول اوان اپنی کتاب پر دل کول کر طامت کرتا ہے کہ وہ جس (اڑکی یا اور کے) ہے محبت کے تعلقات پر دل کول کر طامت کرتا ہے کہ وہ جس (اڑکی یا اور کے) ہے محبت کے تعلقات اس پر مریخے ہیں اس کو جموت موت سے تھین دلاتے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس پر مریخے ہیں اور اس سے حقیق عشق رکھتے ہیں اور بیشہ اس کے ہو کر رہی گرکتا ہے ا

" سے سب باتیں اس کے لئے کی جاتی ہیں کہ جسمانی لذت کی اس مجھ خواہش کو ، جو فطری طور پر ہر آدمی ہیں ہوتی ہے اور جس میں کوئی بات نی الواقع گناہ یا برائی کی نیس ہے پرائے خیالات کی بناء پر معبوب سمجما جاتا ہے ، اور اس لئے آدمی خواہ مخواہ جموئے الفاظ کے بردے ہیں اس کو چمپانے کی کوشش کرتا ہے۔ لافین قوموں کی بی

بڑی کزوری ہے کہ ان بی محبت کرتے والے بوڑے ایک دو سرے پر اِس بات کا صاف صاف اظمار کرتے ہوئے جھیکتے ہیں کہ طاقات سے ان کا متعمد محش ایک جسمائی خواہش کو پورا کرنا اور للف اٹھانا ہے۔"

اور اس کے بعد تواجوتوں کو معورہ دیتا ہے ا

اور الذات ك فادمول الم معتول المان بنوا التي خوابشات اور لذات ك فادمول الله كو ابنا معبود ند بنا لول نادان هم وه جو محبت كا مندر تغير كر ك اس من ايك بن بت كا بجارى بن كر بينه جانا همل للف كى جر محرى من ايك بن بت كا بجارى بن كر بينه جانا همال كا احتاب كرنا جاسهمان كا احتاب كرنا جاسهمان

یرلوئی نے ان سب سے چار قدم آگے بڑھ کر پورے زور کے ماتھ
اس بات کا اعلان کیا کہ اخلاق کی بھرشیں وراصل انسانی ذہن اور وافی قوتوں
کے نشودنما میں ماکل ہوتی ہیں' جب تک ان کو بالکل قر نہ دیا جائے اور انسان
پوری آزادی کے ساتھ جسمائی لذات سے مشیح نہ ہو' کوئی مقلی و علی اور مادی

ا روحانی ارتفاء ممکن نہیں ہے۔ اپنی کاب افرودیت (Afrodite) میں ا
نمایت شدود کے ساتھ یہ بات تابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بابل'
انکدریہ' ایشنز' رویم' ویٹس اور تیرن و تمذیب کے تمام دو سرے مرکزوں کی
بمار اور عروج و شاب کا زمانہ وہ تما ہو وہاں رعدی' آوارگی اور نئس پرسی
بمار اور عروج و شاب کا زمانہ وہ تما ہو وہاں رعدی' آوارگی اور نئس پرسی
بمار اور عروج و شاب کا زمانہ وہ تما ہو وہاں رعدی' آوارگی اور نئس پرسی
بمار اور عروج و شاب کا زمانہ وہ تما ہو وہاں رعدی' آوارگی اور نئس پرسی
بمرشیں انسانی خواہشات پر عاکم ہو تمیں تو خواہشات کے ساتھ ساتھ ساتھ آوی کی روح
بھی انہی بردشوں میں جکڑ گئے۔

یہ ورلوئی وہ مخص ہے جو اینے عمد میں قرائس کا عامور اویب ماحب

ا۔ اس کا مطلب سیجھے بیل غلطی نہ کیجے۔ ان سے مراد وہ عور تیل یا مرد بیل جن کو ایک مرد یا عورت اپنی خواہشات نضائی کی تمل کے لئے استعال کرے۔

طرز انثاء پرواز اور اوپ کے ایک منتقل اسکول کا رہنما تھا اس کے جلو بیں افسانہ نگاروں ورامہ توبیوں اور اخلاقی مسائل پر کلینے والوں کا ایک لفکر تھا ہو اس کے خالات کو پھیلائے بی لگا ہوا تھا۔ اس نے اپنے تھم کی پوری طاقت مرانی اور مردوزن کی ہے قیری کو سراہنے بی صرف کر دی۔ اپنی اس کماپ سافرودیت میں سرف کر دی۔ اپنی اس کماپ سافرودیت میں سرف کر دی۔ اپنی اس کماپ سافرودیت میں سے نان کے اس دور کی حمد شاکر تا ہے:

الابب كه بربد انبانية ----- كمل ترين صورت بس كا بم تصور كر يحة بين اور جس كه حقلق الل فربب في بم كو يقين ولايا ہے كه فدا في اسے خود افي صورت پر پيدا كيا ہے -----ايك مقدس بيبواكي فكل بين بابزاران ناز و ادا اپ آپ كو ۲۰ بزار دائزين كه سامنے بيش كر كئي تقى - جب كه كمال درجه كى شموائى وبت ----- وبى حبرك آسائى محبت جس سے بم سب پيدا ہوئے بين ----- در كناه تقى نه شرم كى چر تقى شر كدى ادر نبن

مدید ہے کہ تمام شامرانہ پردوں کو بٹاکر اس نے صاف الفاظ بی یماں تک کمہ دیا کہ ہم کو:

"تمایت پرزور اخلاقی تعلیم کے دربیہ سے اس کردہ خیال کا استیمال کر دیا جائے کہ عورت کا ماں مونا کسی حال بی شرمناک ناجائز دلیل اور پاید شرف و عزت سے کرا موا بھی موتا ہے۔"

## بیبویں صدی کی ترقیات

انیمویں مدی ش خالات کی ترقی یمال کے پینی بھی تھی۔ بیمویں مدی کے آغاز میں نے شاہباز فضا میں نمودار ہوتے ہیں ہو اپنے وی روول مدی کے آغاز میں نے شاہباز فضا میں نمودار ہوتے ہیں ہو اپنے وی روول سے بھی اوٹے اڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ۱۹۰۸ء میں بیرودلف کے اوٹے اڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ۱۹۰۸ء میں بیرودلف (Pierre Wolff) کا ایک

ھیم کو نمی بوکی سے \* خواہ وہ اس کی بمن ہو یا بین بی کیوں نہ ہو \* بی مطالبہ کرنے کا حل تیں ہے کہ وہ محبت کے بغیر پو وحل مو جاسے۔" بحک مظیم نے اس آزادی کی تحریک کو اور زیادہ پوجایا کا انتائی مراتب تک پھیا دیا۔ مع حمل کی تحریک کا اثر سب سے زیادہ فرانس پر ہوا تھا۔ مسلسل جالیس سال سے قرائس کی شرح پیدائش مر دی تھی۔ قرائس کے ستای ٨٤ امتلاح من سے مرف میں ٢٠ احلاح ایے تھے جن می حرح پیدائش خرح اموات سے زیادہ تھی۔ باتی سالا احتلاع میں اموات کی شرح سیدائش کی شرح سے پیرمی ہوئی تھی۔ بعض انظاع ملک کا تو یہ ملل تھا کہ وہاں ہر سو بجوں کی يدائش كے مقالم من ١٣٠٠-١١٠ اور ١٢٠ كك اموات كى تعداد كا اوسط تا۔ جل چیزی تو مین اس دفت جبکه فراحیی قوم کی موت اور زندگی کا مسئلہ در پیش تما ا فرالس کے مدیروں کو معلوم ہوا کہ قوم کی محود بیں اڑنے کے قابل لوہوان بہت ی تم ہیں۔ اگر اس وفت ان کلیل التعداد ہوائوں کو ہمینٹ چڑما کر توی زندگی کو محفوظ کر بھی لیا کیا تو دعمن ہے دو سرے حملہ میں چے جانا بحال ہو گا۔ اس احساس نے لکایک تمام فرانس میں شرح پیدائش بدھانے کا جنون پیدا کر دیا اور ہر طرف سے معنفوں نے اخبار نوبیوں نے خطیوں نے اور عدیہ ہے کہ سجیدہ علاء اور الل سیاست تک نے ہم زبان ہو کر بکارنا شروع کیا کہ سے جنو اور جناؤ، نکاح کے رسی تعود کی کھے پرواہ نہ کرو' ہر وہ کواری لڑکی اور پیوہ' جو بلن کے کے اپنے رحم کو رضاکارانہ پیش کرتی ہے المامت کی نہیں "عزت کی مستحق ہے۔ اس زمانہ میں آزادی پند معرات کو قدرتی شہ ل گئ اس لئے انہوں نے وقت کو سازگار دکھ کروہ سارے ہی نظریات پھیلا دیتے ہو شیطان کی زنبیل میں ینچ متھ چیے رہ مجھ تھے۔

اس زمانہ کا ایک مثال جریدہ نگار ہو "لالیون ری پہلکن"
(La Lvon Republican) کا ایڈ پٹر تھا' اس سوال پر بحث کرتے ہو۔ ، کہ
"زنا بالجر آ تر کیوں جرم ہے؟" یوں اظہار خیال کرتا ہے:

" فریب لوگ جب ہموک سے مجبور ہو کرچوری اور ادث مار كرتے ير اتر اتے بيں لوكما جاتا ہے كد ان كو روئى مياكر و الوث ار آپ سے آپ بند ہو جائے گی۔ مر جیب بات ہے کہ عدروی اور مواسات کا جو جذبہ جم کی ایک طبی ضرورت کے مقابلہ میں اہم آتا ۔ ہے۔ وہ دو سری ولی ہی طبی اور اتنی ہی اہم ضرورت کینی محبت کے لنے کیوں وسیع جیس ہو تا۔ جس طرح چوری عموا میموک کی شدت کا بقيد موتى ب اى طرح وه چيز جس كا بقيد زنا بالجبر اور بها او قات مل ہے اس ضرورت کے شدید تقاضے سے واقع موتی ہے جو بھوک اور یاں سے پھے کم طبی میں ہے ----- ایک تکررست ادی ،جو توانا اور بوان یو این شموت کو شیس روک سکتا ، جس طرح وه این ہوک کو اس وعدے پر ہلوی شیں کر شکا کہ آئندہ ہفت روٹی ال جائے گی۔ ادارے شرول میں جہاں سب مجھ بافراط موجود ہے ایک ہوان آدمی کی شموانی قاقہ تھی ہمی اتنی بی افسوس ناک ہے جتنی کہ مغلس آدمی کی مختمی فاقد کشی۔ جس طرح بموکوں کو روثی مغت تعتیم کی جاتی ہے اس طرح دو مری حم کی بھوک سے جو لوگ مررہے ہیں ان کے لئے بھی ہمیں کوئی انظام کرنا چاہئے۔"

بس اتنا اور سجے کیجے کہ بیہ کوئی مزاحیہ مغمون نہ تھا۔ پوری سجیدگی کے ساتھ لکھا کیا اور سجیدگی بی کے ساتھ فرانس بیل پڑھا بھی گیا۔ ای دور علی بیری کی فیسکلٹی آف میڈیسن نے ایک فاضل ڈاکڑ کا مقالہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری مطاکرنے کے لئے پند کیا اور اپنے سرکاری جریدہ میں اے شاکع کیا جس میں ذیل کے چند فقرے بھی پائے جاتے ہیں ا

مرمین قرض ہے کہ بھی وہ دن بھی آسے گا جب ہم بغیر جمونی تعلی اور بغیر کی شرم و حیا کے یہ کہ دیا کریں ہے کہ جھے ہیں مال کی عمر میں آسک ہوئی تنی جس طرح آب بے فکلف کہ دیتے ہیں کہ جھے فون تمو کئے کی وجہ سے بہاڑ پر بھیج دیا گیا ..... یہ امراض و لفف ذندگی کی قبت ہیں۔ جس نے اپنی جوانی اس طرح برکی کہ ان میں سے کوئی مرض گئے کی بھی نوبت نہ آئی ہے ایک فیر کھل وجود میں سے کوئی مرض گئے کی بھی نوبت نہ آئی ہے ایک فیر کھل وجود ہے۔ اس نے بردلی یا مرد مزاتی یا تمہی خلا فنی کی بناء پر اس طبیع و کھید کی انجام وی سے اونی و کھید تھا۔ "

# نومالتهوسي تحريك كالزيج

آگے بدھنے ہے پہلے ایک نظران خیالات پر بھی ڈال کھیے ہو مع عمل کی قریب کرکے کے سلط میں بیش کے گئے ہیں۔ اٹھار ہویں ممدی کے آخر میں جب اگریز ماہر معاشیات (Malthus) نے آبادی کی روز افزوں ترتی کو روکنے کے لئے ضبط ولادت کی تجویز بیش کی تھی اس وقت اس کے تو خواب و خیال میں بھی ایٹ ضبط ولادت کی تجویز بیش کی تجویز ایک ممدی بعد زنا اور فواحش کی افزائش اشاعت میں سب سے بڑھ کر مددگار ثابت ہو گی۔ اس نے تو آبادی کی افزائش کو روکنے کے لئے ضبط نش اور بڑی عمر میں نکار کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ کم انبیویں ممدی کے آثر بین جب نویائشوی تحریک انبیویں مدی کے آثر بین جب نویائشوی تحریک انبیویں مدی کے آثر بین جب نویائشوی تحریک انبیویں مدی کے آثر بین جب نویائشوی تحریک کے نظری تیج ا

برکاری کے راستہ سے اتری رکاوٹ بھی دور کر دی ہو آزاد منفی تعلقات
رکھتے میں انع ہو سکتی تھی کو تکہ اب ایک عورت بلا اس خوف کے اپنے آپ
کو ایک مرد کے حوالے کر سکتی ہے کہ اس سے اولاد ہو گی اور اس پر ذمہ
واربوں کا ہوجو آن پڑے گا۔ اس کے نتائج بیان کرنے کا یمال موقع نہیں ہے۔
یمال ہم ان خیالات کے چو نمونے چی کرنا چاہتے ہیں ہو برخد کانول کے لڑ کی میں کرت سے کیالے کے چو نمونے ہیں۔

اس لڑ پڑیں نوبات ہی مقدمہ عموا مجس طرز استدلال کے ساتھ پیل کیا جاتا ہے اس کا خلاصہ بیا ہے:

" ہر انسان کو قطری طور پر تین سب سے زیادہ گاہر اور پرزور ماجوں سے سابتہ یو یا ہے۔ ایک غزاک ماجت وومرے آرام کی ماجت اور تیری شوت قطرت کے ان بیوں کو بوری قوت کے ساتھ انسان میں ودیعت کر ویا ہے اور ان کی مشکین میں خاص لذت رکی ہے تاکہ انسان ان کی تشکین کا ٹواہش مند ہو۔ مثل اور منطق کا نقاضا ہے ہے کہ آدی افسیں ہورا کرنے کی طرف نکے اور پہلی دو چڑوں کے معالمہ میں اس کا طرز عمل ہمی تک- محربہ مجیب یات ہے كر تيري چزك معالمه جي اس كا طرد عمل مخلف هد اجماعي اخلاق اس بر بابندی لگا دی ہے کہ منتی خواہش کو مدود لکاح سے باہر ہرا نہ کیا جائے۔ اور مدود ٹکاح پیل ڈک و شوہر کے کئے وفاداری' اور مصمت مانی فرض کر دی گئی ہے اور اس پر مزید ہیہ شرط ہمی لگا دی منی ہے کہ اولاد کی پیدائش کو تہ روکا جائے۔ یہ سب یاتی سراسر لغو بیں۔ عش اور فطرت کے خلاف بیں عین ایے اصول میں تلا بیں اور انمانیت کے لئے برترین مانچ پیدا کرنے والی ہیں۔"

ان مقدمات میں جن خیالات کی عمارت تغیر ہوئی ہے اب زرا وہ بھی ملاحظہ ہوں۔ جرمن سوشل ڈیموکریک یارٹی کا لیڈر میل (Bebel) نمایت ہے

#### تڪلفانداءرازش لکتا ہے:

۔ ''عورت اور مرد آخر حیوان بی تو ہیں۔ کیا حیوانات کے جو ڈول میں نکاح اور وہ بھی دائمی نکاح کا کوئی سوال پیدا ہو سکتا ہے۔''

#### ا اکثر ڈریسٹین (Drysdale) کیتا ہے ا

"ہاری تمام خواہشات کی طرح میت بھی ایک تغیر پذیر چیز ہے

اس کو ایک طرحہ کے ساتھ مخصوص کر دیا قوانین فطرت میں ترمیم

کرتا ہے۔ نوجوان خصوصیت کے ساتھ اس تغیر کی طرف ر فہت رکھے

ہیں اور ان کی یہ رفہت فطرت کے اس مظیم الشان منطق نظام کے

مطابق ہے جس کا نقاضا ہی ہے کہ ہمارے تجہات متنوع ہوں .....

آزاد تعلق ایک برتر اظائ کا مظہر ہے اس لئے کہ یے قوائین فطرت

خزادہ مطابقت رکھتا ہے "اور اس لئے بھی کہ یے براہ راست جذیات احماس اور بے فرض مجبت سے ظہور جس آئی ہے۔ جس جذیات احماس اور بے فرض مجبت سے ظہور جس آئی ہے۔ جس میلان و رفہت سے یہ تعلق واقع ہوتا ہے دہ بذی اظائی قدر و قیت میلان و رفیت سے بیہ تعلق واقع ہوتا ہے دہ بذی اظائی قدر و قیت میلان کو در حقیقت پیشر (Prostitution) بنا دیتا ہے۔ "

دیکے اب نظریہ برل رہا ہے ' بلکہ الث رہا ہے۔ پہلے تو یہ کوشش نئی کہ
زنا کو اخلاقا ' معبوب سی کھنے کا خیال دلوں سے فکل جائے ' اور نکاح و سفاح
دولوں مساوی الدرجہ الله جائیں۔ اب آکے قدم بیعا کر نکاح کو معبوب اور
سفاح کو اخلاقی ارتزی کا مرجہ دلوایا جا رہا ہے۔

ایک اور موقع پر یکی ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں :

"الى تدابير القيار كرنے كى ضرورت ہے كه شاوى كے بغير بحى محبت كو ايك معزز چيز بنا ديا جائے ..... يہ خوشى كى بات ہے كه طلاق كى آمانى اس نكاح كے طريقه كو آبستہ آبستہ فتم كر ربى ہے كونكه

اب نکاح بی دو اعظامی کے درمیان ال کر زندگی بر کرنے کا ایک اینا معاہدہ ہے جس کو فریقین جب جایی ختم کر سکتے ہیں۔ یہ صنفی ارتباط کا ایک بی مجمع طریقہ ہے۔"

فرانس کا مشور توانتوی لیڈر پول روین (Paul Robin) کھتا ہے:

"وکھلے ۲۵ سال بی ہم کو اتن کامیابی تو ہو چک ہے کہ حرای
پید کو قریب قریب طائی بچد کا ہم مرتبہ کر دیا گیا ہے۔ اب صرف اتنی
کسریاتی ہے کہ صرف پہل بی قسم کے بچے پیدا ہوا کریں تاکہ نقابل کا
سوال بی یاتی نہ رہے."

الکتان کا مشہور قلقی مل اپنی کتاب "آزادی" (On Liberty) میں اس بات پر بیدا زور دیتا ہے کہ ایسے نوگوں کو شادی کرنے سے قانونا" روک وہا جائے ہو اس بات کا فیوت نہ دے شکیس کہ وہ زیرگی بحر کے لئے کافی ذرائع رکتے ہیں لیکن جس دفت انگلتان میں قیہ گری (Prostitution) کی روک تمام کا سوال اٹھا تو اس فاضل قلمنی نے بدی سختی سے اس کی مقالمت کی۔ دلیل بیا شمی کہ یہ مختی آزادی پر حملہ ہے اور ورکرز کی تو بین ہے۔ کیو تکہ یہ تو ان کے ساتھ بچوں کا ساسلوک کرنا ہوا!

فور کیے افخصی آزادی کا احرام اس لئے ہے کہ اس سے قائدہ افحا کر زنا کی جائے۔ لیکن اگر کوئی احمق اس مخصی آزادی سے قائدہ افحا کر نکاح کرنا چاہے تو دو مرکزم اس کا مستحق نہیں ہے کہ اس کی آزادی کا شخط کیا جائے۔ اس کی آزادی کا شخط کیا جائے۔ اس کی آزادی میں قانون کی بداخلت نہ صرف گوارا کی جائے بلکہ آزادی بہند فلفی کی آزادی بہند فلفی کا ضمیر اس کو عین مطلوب قرار دے گا! یمال اخلاقی نظریہ کا انتظاب اپنی انتقا کو پہنچ جا تا ہے۔ جو عیب تھا وہ صواب ہو گیا۔ جو صواب تھا وہ عیب ہو گا۔

# نائج

لڑی ہیں قدی کرتا ہے۔ رائے عام اس کے بیجے آتی ہے۔ آخریں اجامی اظانی اظانی سرائی کے ضوابد اور حکومت کے قوانین سب سر ڈالنے جاتے ہیں۔ جال تیم ڈیرد سو سال تک قلف کاری اظافیات فون حکمت اول ورانا میم ڈیرد سو سال تک قلف کاری اظافیات فون حکمت اول ورانا میم کرت اور ڈینوں کو ڈھالنے والے قرانا میم کرت اور ڈینوں کو ڈھالنے والے قرانا کا اللہ ای حقوم طاقت کے ساتھ ایک می طرز خیال کو انسانی ذہن کے ریشہ ریشہ میں ہیست کرتے رہیں دہاں اس طرز خیال سے سوسائی کا متاثر نہ ہونا فیر ممکن ہے۔ پر جس جگہ حکومت اور ساری اجماعی تعلیمات کی خیاد جموری اصولوں پر ہو دہاں ہے بھی ممکن شیں ہے کہ رائے عام کی تبدیل کے ساتھ قوانین میں تغیرنہ ہو۔

#### منعتی انتلاب اور اس کے اثرات

القال یہ کہ عین وقت پر دو سرے ترقی اسیاب ہی سازگار ہو گئے۔ ای دائد میں صنعتی افتلاب (Industrial Revolution) روانا ہوا۔ اس سے معافی زرگ میں ہو تغیرات واقع ہوئے اور ترقی زرگ پر ان کے ہو اثرات مرتب ہوئے دو سب کے سب طالت کا رخ ای سمت میں دینے کے لئے تاریخ ہو میں ازادی کے جس تصور تاریخ ہو میں ازادی کے جس تصور پر ظام سرایہ داری کی تغیر ہوئی تنی اس کو مشین کی ایجاد اور کیر پداواری پر ظام سرایہ داری کی تغیر ہوئی تنی اس کو مشین کی ایجاد اور کیر پداواری سمایہ داری کی تغیر ہوئی تنی اور تجارتی ادارے قائم کئے۔ صنعت اسلام ہوار کی تاریخ ہوئے کو ان شروں کے برے منعت الاکوں کرد زوں انسان کیج کھنے کر ان شروں میں جمع ہوتے ہے گئے۔ دیمات و مقصلات سے انکوں کرد زوں انسان کیج کئے کان شروں میں جمع ہوتے ہے گئے۔ دیمات و مقصلات سے لاکوں کرد زوں انسان کیج کئے کر ان شروں میں جمع ہوتے ہے گئے۔ زندگی مد

ے زیادہ کرال ہو گئے۔ مکان کہاں نزا اور تمام ضروریات زندگی پر آگ برسنے میں۔ یکھ ترتی تدن کے سبب سے اور یکھ سرمایہ داروں کی کوسٹوں سے ب شار نے اسبب عیش بھی زندگی کی ضروریات میں واخل ہو مجے محر سرایہ وارانہ نظام نے دولت کی تعلیم اس طرز پر تمیں کی کہ جن اسائٹوں لذوں اور آرائش کو اس نے دعری کی شروریات میں داخل کیا تھا انہیں ماصل كرتے كے وسائل بھى اى مكاند يرسب لوكوں كو بيم پنجاتا۔ اس نے و موام كو استے وسائل معیشت ہی ہم نہ پہنچائے کہ جن بوے بوے شرول میں 💵 ان کو محسیت لایا تھا' وہاں کم از کم زندگی کی حقیق شروریات ----- مکان' غذا اور لباس وفیره ---- ی ان کو باسانی ماصل مو شکیس۔ اس کا متیجہ بیہ مواکہ عوہرید بوی آور باب پر اولاد تک بار کرال بن می ۔ ہر منس کے لئے خود اسے اپ بی کو سنبمالنا مشکل ہو گیا کیا کہ وہ دو سرے متعلقین کا ہوجد افعائے۔ معافی مالات نے بچور کر دیا کہ ہر قرد کمانے والا قرد بن جائے۔ کواری اور شادی شدہ اور پوہ سب ہی حم کی مورتوں کو رفت رفت کسب رزق کے لئے کال م يرا- پير جب دونول منتول بين ريد و اختلاط سے مواقع زيادہ پوسے اور اس کے فطری نتائج ظاہر ہوئے گئے آوای مضی آزادی کے تصور اور ای سے ظلفہ اخلال نے آکے بید کر بایوں اور بیٹیوں ' بینوں اور ہمائیوں' شوہروں اور یولول ا سب کو اطمینان والیا کہ کچھ تھرانے کی بات جیں او میک ہو رہا ہے خرب ہو رہا ہے' یہ گراوٹ شیل اٹمان (Emancipation) ہے' یہ بداخلاتی نمیں بین للف زعری ہے ، یہ کڑھا جس میں سرمایہ وار حمیس پھینک رہا ہے دونرخ نہیں جنت ہے جنت ا

# مرماييه وأرانه خود غرضي

اور معالمہ بین تک تمیں رہا۔ حربت عمضی کے اس تعور پر جس نظام مرابہ واری کی بنا اتحائی گئی تھی اس نے فرد کو ہر ممکن طریقہ سے دولت کمانے کا غیر مشروط اور غیر محدود اجازت نامہ دے دیا اور سے قلعہ اخلاق نے ہر اس

طریقه کو طلال و طبیب تمرایا جس سے دولت کمائی جا سکتی ہو عنواہ ایک مخص کی دولت مندی کتے بی اعلام کی جای کا نتیجہ ہو۔ اس طرح تدن کا سارا نظام الیے طریقے پر مناکہ جماعت کے مقابلہ میں ہر پہلو سے فردگی جمایت تھی اور فرد کی خود غرمیوں کے مقابلہ جس جماعت کے لئے تخط کی صورت نہ تھی۔ خود فرض افراد کے لئے سومائی ہر تافت کرتے کے سارے رائے کمل سے۔افہوں نے تمام انسانی کروریوں کو چن چن کر ٹاکا اور انہیں ایل اغراض کے لئے استعال (Exploit) كرنے كے نت سے طريع القيار كرنے شروع كے۔ ايك مخص افتا ہے اور 👊 اپنی جیب بحرنے کے لئے نوگوں کو شراب ٹوشی کی لعنت میں جلا كريا چلا جاتا ہے۔ كوئى شيس جو سوسائل كو اس طاعون كے جوبے سے بھائے۔ دو مرا افعنا ہے اور وہ سود خواری کا جال وٹیا جس پھیلا دیتا ہے۔ کوئی فسی جو اس ہوتک سے لوگوں کے تون میات کی مقاهت کرے ۔۔۔۔۔ بلکہ مارے قوائین ای جو تک کے مفاد کی حافت کر رہے ہیں ماکہ کوئی اس سے ایک قطرہ خون مجی نہ بچا سے ---- تیرا افتا ہے اور = قمار بازی کے جیب طریقے رائج کرتا ہے وی کہ تجارت کے ہی کمی شعبہ کو قمار بازی کے عضرے خالی میں چھوڑ آ۔ کوئی میں جو اس تب محرقہ سے انسان کی حیات معافی کا جھند کر سکے۔ انفرادی خود سری اور معی و عدوان کے اس عاباک دور پس خیر ممکن تھا۔ کہ خود فرض افراد کی نظر انسان کی اس بیری اور شدید ترین کروری ----شموانیت ---- پر نہ برتی جس کو بحرکا کر بہت مجھ فائدہ افعایا جا سکتا تھا۔ چنانچہ اس سے بھی کام لیا عمیا اور انا کام لیا عمیا بنتا لیما ممکن تفا۔ تعیشروں میں رقص گاہوں میں اور قلم سازی کے مرکزوں میں سارے کاروبار کا مدار ہی اس ر قرار بایا که خوبصورت عورتون کی خدمات حاصل کی جائیں ان کو زیادہ سے زیادہ برہنہ اور زیادہ سے زیادہ بیجان انگیز صورت میں منفرعام پر پیش کیا جائے اور اس طرح لوگون کی شوانی بیاس کو زیادہ سے زیادہ بھڑکا کر ان کی جیوں پر واکہ والا جائے۔ کچے دو مرست لوگوں نے عورتوں کو کرانے پر چلانے کا انظام کیا

اور فید مری کے پیشہ کو ترقی وے کر ایک نمایت مظلم بین الاقوامی تجارت کی مد تک پنچا دیا۔ کھ اور لوگوں نے زمنت اور آرائش کے جیب جیب سامان نکالے اور ان کو خوب پھیلایا تاکہ موروں کے پیدائٹی جذبہ حس آرائی کو برحا كرويوا كلي تك پنجاوي اور اس طرح دونون باتحول ست دولت سيش يجمد اور لوكول نے لياں كے سے شوت الكيز اور عوال فيق نكاملے اور خوب صورت عورتوں کو اس کئے مقرر کیا کہ = انہیں بہن کر سوسائٹی میں پھریں ، ٹاکہ نوجوان مرد كثرت سے راغب مول اور توجوان لؤكول بل اس لياس كے يمنے كا شوق يدا = اور اس طرح موجد لياس كي تجارت فردغ يائے۔ يحد اور لوكوں نے پرہد تصویروں اور بھی مضایین کی اشاحت کو روپ سمینے کا ڈریچہ بنایا اور اس طرح عوام كو اخلاقي جذام مين جلاكر كے خود الى جيسى بحرتى شروع كر ديں۔ رفت رفت نوبت یمال تک کیلی که مشکل علی سے تجارت کا کوئی ایبا شعبہ باتی رہ میا ہو جس میں شموانیت کا مقرشال نہ ہو۔ سمی تھارتی کاروبار کے اشتمار کو و کھ علاے عورت کی برہد یا شم برہد تصویر اس کی جزو لایٹک ہوگی۔ کویا عورت کے بغیراب کوئی اشتمار اشتمار نہیں موسکتا موش ریٹوران شوروم كوئي ميكہ آپ كو الى شركے كى جال مورت اس فرض سے ند ركى مى موك مرد اس کی طرف مھینے کر آئیں۔ غریب سوسائٹ جس کا کوئی محافظ میں مرف ایک بی دراید سے اینے مفاد کی مفاهت کر سکتی حتی کہ خود اینے اظافی تعمورات سے ان حلوں کی دافعت کرتی اور اس شموانیت کو اسینے اوپر موار نہ ہوئے دیں۔ مرفظام مرمایہ واری الی کی بنیادوں پر شیں اٹھا کہ یوں اس کے مطلے کو ردكا جا سكا۔ اس كے ساتھ ساتھ ايك عمل فلند اور زيروست شيطاني لككر --- لزیر بھی تو تھا جو ساتھ ساتھ اخلاقی تظریات کی محکست ، رہنت بھی كرنا جار ما تعلد قاتل كا كمال كى ب كر بحد قل كرتے جائے اے بلوع و رغبت " فل ہونے کے لئے تیار کر دے۔

#### جهوري نظام سياست

معیبت است پر بھی ختم نہ ہوئی۔ مزید براں اس نصور آزادی کے مغرب میں جہوں کا ایک تصور آزادی کے مغرب میں جہوری نظام محمرانی کو جنم دیا جو اس اخلاقی انتظاب کی محمیل کا ایک طاقتور ذریعہ بن محمیا۔

جمہوریت جدیدہ کا اصل الاصول ہے کہ لوگ خود اپنے حاکم اور خود اپنے قانون ساڑیں میں جوانون جایں اپنے گئے بتائی اور جن قوانین کو پند شہر کریں ان بیل جیسی جائیں ترجم ہے شخیخ کر دیں۔ ان کے اور کوئی ایا بالاتر اقدار نہیں جو انسانی کروریوں سے پاک ہو اور جس کی ہدایت و رہنمائی کے آگے سر جمکا کر انسان بے داہ روی سے نیج سکتا ہو۔ ان کے پاس کوئی ایا اساسی قانون نہیں جو ائی ہو اور انسان کی دسترس سے باہر ہو اور جس کے اصولوں کو ناقائی ترمیم و شخیخ مانا جائے۔ ان کے لئے کوئی ایا معیار نہیں جو صحح اور فلا ناقائل ترمیم و شخیخ مانا جائے۔ ان کے لئے کوئی ایا معیار نہیں جو صحح اور فلا کی تمیز کے لئے کوئی ایا معیار نہیں جو صحح اور فلا می تمیز کے لئے کوئی ایا معیار نہیں جو صحح اور فلا نہ کی تمیز کے لئے کوئی ایا معیار نہیں جو صحح اور فلا نہ کی تمیز کے لئے کوئی ایا معیار نہیں جو محم اور فاری ہو اور انسانی ابواء اور خواہشات کے ساتھ بدلنے والا نہ ہو بلکہ ستقل اور فاریت ہو۔ اس طرح جسوریت کے جدید نظریہ نے انسان کو باکل خود مخار اور فیرؤمہ وار فرش کر کے آپ می اینا شارع ہنا ویا اور ہر شم یا گائون سازی کا برار صرف رائے عام پر رکھا۔

اب یہ ظاہر ہے کہ جمال اجماعی زندگی کے سارے قرانین رائے عام کے

آلتے ہوں اور جمال حکومت ای جمہوریت جدیرہ کے الہ کی عبد ہو۔ وہاں قانون

اور سیاست کی طاقتیں کی طرح سوسائٹی کو اطلاقی فساو سے نہیں بچا سکتیں۔ بلکہ

بچانا کیا مین 'آخر کار ہے خود اس کو جاہ کرنے میں میمین ہددگار مین کر رہیں گی۔

رائے عام کے ہر تغیر کے ساتھ قانون بھی بدل چلا جائے گا۔ جوں جوں عام

لوگوں کے نظریات برلیں گے 'قانون کے اصول اور ضوابط بھی ان کے مطابق فول کی مطابق خود کہتی میں ان کے مطابق خود کہتی میں ان کے مطابق دوت کی طرف زیادہ ہیں۔ ایک تجویز' خواہ سے بجائے خود کہتی می تاپاک کیوں نہ ہو' اگر عوام میں انتی مغیولیت عاصل کر چکی ہے کہ ۱۰۰ میں سے ۵۱ دوت

حاصل کر عتی ہے تو اس کو تجویز کے مرتبے سے ترتی کر کے شریعت بن جانے

سے کوئی چیز روک نیس عتی۔ اس کی بدترین عبرت اگیز مثال وہ ہے جو نازی

دور سے پہلے چرمنی بی طاہر ہوئی۔ چرمنی بی ایک صاحب ڈاکٹر ہاگتوس برشغللز

(Magnus Hirach Feld) بیں جو دنیا کے مجلس اصلاح مننی

اس اس کا فرط کے حق بیں چو سال تک ذیردست پروپیگنڈا کیا۔ آٹر

انہوں نے عمل قوم نوط کے حق بیں چو سال تک ذیردست پروپیگنڈا کیا۔ آٹر

کار جمہوریت کا الد اس حرام کو طال کرنے پر راضی ہو گیا اور جرمن پارلیمند

نے کشرت رائے سے یہ طے کر دیا کہ اب یہ فیل چرم نہیں ہے بشرطیکہ طرفین

کی رضامندی سے اس کا ارتکاب کیا جائے اور معمول کے تابالغ ہونے کی

صورت بیں اس کا ولی ایجاب و تبول کی رسم ادا کر دیے۔

- گائون اس چهوری الہ کی میادت پیس ڈرا کینتا *'' س*ت کار واقع ہوا ہے۔ اس کے اوامر کا اجاع کریا تو ہے حریسل اور کافی کے ساتھ کریا ہے۔ یہ تفس ہ عودیت کی سخیل میں باقی رہ کیا ہے اس کی سر کومت کے اظامی کل یر ذہبے ہوری کر دسیتے ہیں۔ جو لوگ ان جہوری حکومتوں کے کاروبار چلاتے ہیں الراح الله المراج الدال اخلاق المسنول كا ادر ال عام رجانات كا اثر تعول کر کیتے ہیں جو ان کے کردوچیش سیلے ہوتے ہیں۔ ان کی عنایت سے ہروہ بداخلاتی سرکاری طور پر تشکیم کر لی جاتی ہے جس کا رواج عام ہو گیا ہو۔ جو چڑیں قانونا" ایمی تک منوع میں ان کے معاملہ میں عملا" ہولیس اور عدالتیں قانون کے نفاذ سے احراز کرتی میں اور اس طرح = کویا طال کے درسے میں مو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اسقاط عی کو لے کیجے۔ یہ مغربی قوانین میں اب بھی حرام ہے محرکوئی ملک ایسا نہیں جہاں علی الاعلان اور بکٹرت اس کا ارالکاب نہ ہو رہا ہو۔ انگلتان میں کم سے کم اندازہ کے مطابق ہرسال ۹۰ ہزار حمل اسقاط کے جاتے ہیں۔ شادی شدہ غورتوں میں سے کم از کم ۲۵ فیمدی ایسے ہیں جو یا تو خود اسقاط کر گئتی ہیں یا تھی ماہر فن کی مدد حاصل کرتی ہیں۔ غیر شادی شدہ عور توں

میں اس کا تاسب اس سے بھی زیادہ ہے۔ بعض مقامت پر عملاً " باقاعدہ اسقاط کلب قائم ہیں۔ جن کو خواتین کرام ہفتہ دار فیس ادا کرتی ہیں آکہ موقع پیش آئے پر ایک ماہر اسقاط کی خدمات آمائی سے حاصل ہو جائیں۔ لندن میں ایسے بہت سے زریک ہوم ہیں جمال زیادہ تر مربینات ، ہوتی ہیں جنون نے اسقاط کرایا ہو تا ہے۔ اب

اس کے باوجود انگلتان کی کتاب آئین جس استقال ابھی تک جرم ہی ہے۔ حقالی اشوابد

اب بی درا رہنیل سے بتانا جابتا ہوں کہ یہ تیوں مناصر کین جدیدہ اظائی نظریات سرایہ دارانہ نظام تھن اور جموری نظام سیای کل جل کر اجتماعی اظائی نظریات سرایہ دارانہ نظام تھن تعلق کو کس طرح مناثر کر دہ جیں اور اجتماعی اظائی اور مرد د مورت کے صنفی تعلق کو کس طرح مناثر کر دہ جیں اور ان سے نی الواقع کس شم کے نتائج دوئما ہوئے ہیں۔ چو تکہ اس دفت تھ بی ان نے زیادہ تر سرزین فرائس کا ذکر کیا ہے جمان سے اس تحریک کا اتفاز ہوا تھا۔ الذا بین سب سے پہلے فرائس کا کو شمادت بین چین کروں گا۔ ا۔ اخلاقی حس کا فعلل

بی ہوا کہ منفی معالمات میں لوگوں کی اخلاقی حس مفلوج ہوئے گئی۔ شرم ا حیا اور قیرت و حبیت روز بروز مفتود ہوتی جل محل - نکاح = سفاح کی تمیز دلول سے

ا۔ یہ تنمیلات پروفیسر ہوڈ نے اپنی کتاب "Guide to Modern Wickedness" عی بیان کی ہیں ہو حال میں شاکع ہوئی ہے۔

ا۔ میں نے زیارہ تر ان معلومات کا احتفارہ ایک ممتاز قرائیسی عالم عمرانیات ہول بورد (Paul Bureau) کی کتاب "Towards Moral Bankruptcy" ہے کیا ہے جو ۱۹۲۵ء میں لندن سے شائع ہوئی۔

نکل کئی اور زنا ایک مصوم چے بن می جے اب کوئی عیب یا قباحت کی بات سمجما بی نہیں جاتا کہ اس کو چمپانے کا اہتمام کیا جائے۔

انیسویں مدی کے وسل بلکہ اخر کک عام فرانیسیوں کے اخلاقی نظریہ میں مرف ان تغیر ہوا تھا کہ مردول کے لئے زنا کو بالکل ایک معمولی فطری چیز مسمجها جاتاً تعا- والدين اسيخ توجوان لؤكول كي آوارگي كو (بشرطيكه ده امراض خييد یا عدالی کارردائی کا موجب نہ بن جائے) بنوشی گوارا کرتے تھے ' بلکہ اگر 💶 مادی میٹیت سے مغیر ہو او اس پر خوش ہمی ہوتے ہے۔ ان کے خیال میں سمی مرد کا نمی مورت سے فکاح کے بغیر تعلق رکھنا کوئی معیوب فٹل نہ تھا۔ ایک مثالیں بھی کمتی ہیں کہ والدین نے اپنے توجوان لڑکوں پر خود زور دیا ہے کہ 🖿 حمی بااثر یا مالدار عورت سے تعلقات قائم کر کے اینا مستعمل در فشال بنائیں۔ لیکن اس وقت تک عورت کے معالمہ میں تظریہ اس سے بہت مختلف تھا۔ عورت کی مصمت بسرمال ایک جیتی چیز سجمتی جاتی تھی۔ دی والدین جو اے لاکے ک اواری کو جوانی کی ترکف سمجد کر کوارا کر لیتے ہے۔ ای اوی کے دامن پر کوئی واغ ویکھنے کے رواوار نہ ہے۔ بدکار مرد جس طرح بے حیب سمجا جا ہا تھا بدکار مورت اس طرح ب حیب ند معجی جاتی تھی۔ پیٹہ ور فاحشہ کا ذکر جب ذات کے ساتھ کیا جاتا تھا اس کے یاس جانے والے مرو کے حصہ بین وہ والت نہ آتی حتی- ای طرح ازدوای رشته می نبی بورت اور مردکی اظافی دمه داری مساوی نہ تھی۔ شوہر کی بدکاری گوارا کر لی جاتی تھی محر پیوی کی بدکاری ایک سخت ترین معیوب چیز تھی۔

بیرویں مدی کے آغاذ تک کینچے کینچے یہ مورت طل برل می۔ تحریک آزادی نوال نے عورت اور مرد کی اظافی ساوات کا جو صور پیونکا تھا اس کا اثر یہ ہوا کہ لوگ عام طور پر عورت کی بدکاری کو بھی ای طرح فیر معیوب سیجھنے گئے جس طرح مرد کی بدکاری کو سیجھتے تھے اور نکاح کے بغیر کسی مرد سے تعلق رکھنا عورت کے لئے بھی کوئی ایبا تھل نہ رہا جس سے اس کی شرافت ا

#### عزت پر بشد لگا ہو۔

يول بيورو لكمتا ہے:

"نہ مرف ہوے شرول میں ملکہ فرانس کے تعبات و رہمات یں اب نوبوان مرد اس اصول کو تنکیم کرتے ہیں کہ جب ہم عنیف حس توجمیں ای محیترے بھی صفت کا مطالبہ کرنے کا اور ب جائے کا کہ سے ہمیں کواری کے کوئی جن تیس ہے۔ برگذی یون اور دو سرے علاقوں میں اب بیا عام بات ہے کہ ایک لڑی شادی سے پہلے بہت سی "دوستیاں" کر مچکتی ہے اور شادی کے وقت اسے اپنی منکترے ای کوئن زندگ کے حالات چمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ لوک کے قریب ترین رشتہ داروں میں بھی اس کی بدچلنی پر مسی هم ی پیندیدگی سین یائی جاتی۔ وہ اس کی "دوستیون" کا ذکر آپس میں اس طرح بے مکلف کرتے ہیں محوا کمی کمیل یا روزگار کا ذکر ہے اور نکاح کے موقع پر دولما صاحب جو اپنی بیوی کی سابق زندگی سے سی بلکہ اس کے ان "ووستول" کے دافق ہوتے ہیں جو اب تک اس کے جم سے للف اٹھائے رہے ہیں اس امرکی ہوری كوشش كرتے بيں كر كمى كو اس بات كا شير كك نہ ہونے بات ك انہیں اپنی ولمن کے ان مشاغل پر کسی درجہ میں بھی کوئی اعتراض

ا کے چل کر لکھتا ہے:

"فرائس میں متوسط درجہ کے تعلیم یافتہ طبقوں میں بیہ صورت حال بکرت دیکھی جاتی ہے اور اب اس میں قطعا کوئی غیر معمولی پن نہیں رہا ہے کہ ایک ایکے خاندان کی تعلیم یافتہ لڑک جو کسی دفتر یا تجارتی فرم میں ایک اچھی جگہ پر کام کرتی ہے اور شائستہ سوسائی میں اشھی جیمی فرجوان سے مانوس ہو گئی اور اس کے ساتھ

رہے گی۔ اب یہ یالکل خروری تمیں کہ = آپس بی شادی کر لیں۔
دونوں شاوی کے اپنے تی آیک مائن رہنا مرقع کھے ہیں۔ محن اس
لئے کہ ددنوں کے دل بحر جانے کے بعد الگ بونے اور کس اور دل
گانے کی آزادی ماصل رہے۔ سومائی میں ان کے تعلق کی یہ نوجیت
سب کو معلوم ہوتی ہے۔ شاکتہ طبقوں بی دونوں ال کر آتے جاتے
ہیں۔ نہ وہ خود اپنے تعلق کو چمپاتے ہیں 'نہ کوئی دو مرا ان کی ایس
زندگی بین کمی شم کی برائی محسوس کرنا ہے۔ ابتداء میں یہ طرز عمل
کارخانوں میں کام کرنے والے لوگوں نے شروع کیا تھا۔ اول اول اس
کو سخت معیوب سمجھا کیا۔ گر اب یہ اور چے طبقے بیں عام ہو گیا ہے اور
ابتامی زندگی بین اس نے دہی جگہ ماصل کر لی ہے ہو کہی ٹارا کی

اس توعیت کی داشتہ کو اپ یا قاعدہ تنلیم کیا جائے لگا۔ موسیو پر تلمی (M. Berthelemy) ویرس بوٹیورش کا مطلم قانون لکمتا ہے کہ رفتہ رفتہ دو داشتہ کو دی قانونی حیثیت حاصل ہوتی جا رہی ہے جو پہلے "بوی" کی خی ۔ ارائیٹ میں اس کا تذکرہ آلے لگا ہے۔ کومت اس کے مفاد کی حقاظت کرنے بارلینٹ میں اس کا تذکرہ آلے لگا ہے۔ کومت اس کے مفاد کی حقاظت کرنے کی ہے۔ ایک سپائی کی داشتہ کو دی نفتہ دیا جاتا ہے جو اس کی بیوی کے لئے مقرد ہے۔ سپائی اگر مرجائے تو اس کی داشتہ کو دی پنش ملتی ہے جو منکودہ بیوی کو ملتی ہے۔

فرائیسی اظافیات میں زنا کے فیر معیوب ہوئے کی کیفیت کا اندازہ اس
سے کیا جا سکتا ہے کہ ۱۹۱۸ء میں ایک مدرسہ کی معلم میں ہوئے کے باوجود حالمہ
بائی گئی۔ محکمہ تعلیم میں کچھ پرانے خیالات کے لوگ بھی موجود تھے۔ انہوں نے
ذرا شور عجایا۔ اس پر معززین کا ایک وقد وزارت تعلیم میں حاضر ہوا اور اس
کے حسب ذیل دلاکل است وزنی بائے گئے کہ معلم کا معلمہ رفع دفع کر دیا گیا۔
ا۔ کی کی پرائیوے ندگی سے لوگوں کو کیا مطلب؟

۷۔ اور پھراس نے آخر کس جرم کا ارتکاب کیا ہے؟ سے اور کیا تکاح کے بغیر مال بنتا زیادہ جمہوری وطریقہ نہیں ہے؟

فرائسی فوج بن سپاہوں کو جو تعلیم دی جاتی ہے اس بی منملہ دو سرسہ ضروری مسائل کے بیہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ امراض خبیثہ سے محفوظ رہنے اور مل روکنے کی کیا تراین ہیں۔ کویا بیہ بات تو مسلم بی ہے کہ برسپای زنا ضرور کرے گا۔ ہر سپای زنا ضرور کرے گا۔ ہر متی 1414ء کو فرائش کی تے 14 ویں ڈویژن کے کماور نے سپایوں کے نام ایک اعلان شائع کیا تھا جس کے الفاظ بید ہیں :۔

"معلوم ہوا ہے کہ فوتی قبہ خاتوں پر بندو تجوں کے ہوم کی وجہ سے عام سوار اور بیادہ فوج کے ساہوں کو شکایت ہے۔ وہ گلہ کرتے ہیں کہ بندو تجوں نے این جگوں پر اپنا اجارہ کائم کر لیا ہے اور وہ دو سرول کو موقع ہی دمین ویتے۔ بائی کماور کو مشش کر رہا ہے کہ مورتوں کی تعداد میں کائی اضافہ کر دیا جائے کم جب تک بدائقام نہیں ہوتا ہمدو تجوں کو ہرایت کی جاتی ہے کہ زیاوہ دیر تک اندر نہ رہا کری اور اپنی خواہشات کی تسکین میں ذرا گلے سے کام لیا کریں۔"

غور تو کیجے ہے اعلان دنیا کی ایک مہذب ترین حکومت کے فوق محکمہ کی طرف سے یاضابطہ سرکاری طور پر شائع کیا جاتا ہے۔ اس کے معنی ہے ہیں کہ زنا کے اظلاقا " معیوب ہونے کا وہم تک ان لوگوں کے دل یا دمائع میں یاتی تہیں رہا ہے۔ موسائی " قانون " حکومت مب کے مب اس نصور سے خالی ہو تھے ہیں۔ ا

ا۔ جس فرج کی یہ اظافی حالت ہو' اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب سے کسی دو سرے ملک میں فاتحان داخل ہوتی ہوگی قواس کے باتھوں مظوب قوم کی عزت و آبرو پر کیا کھے نہ گزر جاتی ہو گی۔ سپامیانہ اظافی کا ایک معیار یہ ہے اور دو سرا معیار یہ ہے جو قرآن چی کر آ ہے۔ اَلَّذِیْنَ اَلَّ مُنْ اِللَّهُ مُنْ اِللَّهُ مُنْ اِللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَ اَلْمُؤْمَا اِللَّهُ اللَّهُ وَ اَلْمُؤْمَا اِللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ ال

جگ علی ہے کہ مرح ورت خواہ وہ اپنے طلات " ماحل" ایک ایجنی اس اصول پر قائم
کی کی تھی کہ جر حورت خواہ وہ اپنے طلات " ماحل" اللی کیفیت اور عادی اطلاق
عال جلن کے اعتبار سے کیسی ہی ہو " بسرطل " ایک نے تجرب " کے لئے آمادہ
کی جا سکتی ہے۔ جو صاحب کی فاقوان سے تعلق بیدا کرنا چاہتے ہوں وہ اس اتنی
زحمت انتمائیں کہ ان لیڈی صاحب کا آ آ پا بتا دیں اور ۲۵ فرانک ابترائی فیس
کے طور پر دافل کر دیں۔ اس کے بعد صاحبہ موصوفہ کو معالمہ پر راضی کر اپنا
ایجنی کا کام ہے۔ اس ایجنی کے رجمٹر دیکھنے سے معلوم ہوا کہ فریج موسائٹی کا
کوئی طبقہ ایسا نہ تھا جس کے کیر التعداد لوگوں نے اس سے "بری ٹس" نہ کیا ہو
اور یہ کاروبار حکومت سے بھی مخلی نہ تھا۔ (پول بودو صفحہ ۱۲)

"فرانس کے بعض اطلاع میں بدے شروں کی محتی آبادی رکھنے والے حصول میں قریب ترین نہی رشتہ داروں کے درمیان حق کے رامیان حق کے درمیان صنفی تعلقات کا بایا جانا کے درمیان صنفی تعلقات کا بایا جانا میں اب کوئی شاؤوناور واقعہ نہیں رہا ہے۔"
فواحش کی کھرت

جنگ عظیم سے پہلے موسید بیولو (M. Bulot) فرانس کے اٹارنی جزل فے اٹی رپورٹ بیں ان مورتوں کی تعداد ۵ لاکھ بتائی تھی ہو اپنے جسم کو کرایہ پر چلاتی ہیں ۔ محر دہاں کی زنان بازاری کو ہندوستان کی چیئہ ور فاحثات پر قیاس نہ کر لیجئے۔ شائستہ اور متمدن ملک ہے۔ اس کے سب کام شائشگی مشلیم اور نی الجملہ بلند بیانے پر ہوتے ہیں۔ وہاں اس چیئہ میں فن اشتمار سے پورا کام لیا جا آ

اور بھلائی (کا تھم دیں اور برائیوں کا سدباب کریں) ایک وہ سابی ہے جو ذیبن بیں سانڈ بنا پھر آ ہے اور ایک وہ سپائی ہے جو اس لئے جھٹی پر سرالے کر نکا ہے کہ اٹسائی اخلاق کی تفاقت کرے اور دنیا کو پاکیزگی کا سبق سکھائے۔ کیااٹسان اٹٹا اند ھا ہو گیاہے کہ دو ٹوں کا قرق نہیں دیکھ سکا؟

ہے۔ اخبار' مسور پوسٹ کارڈ' ٹیلی فن اور معنی وجوت نامے' فرض تمام منذب طریقے گاکوں کی توجہ متعطف کرانے کے لئے استعال کے جاتے ہیں اور پلک کا حمیر اس پر کوئی طامت نیس کرآ۔ بلکہ اس تجارت بیں جن عورتوں کو زیادہ کامیابی نعیب ﷺ جاتی ہے ﷺ بہا او قات کی سیاسیات اور بالیات اور احمیان و امراء کے طبقوں میں کانی بافتدار ہو جاتی ہیں۔ وی ترتی ہو کمی ہونائی تمدن میں ساس طبقہ کی عورتوں کو نعیب ہوئی تھی۔

فرقی بیعث کے ایک رکن موسید فرونان ورافو (M. Fordinand Dreyfus) کے اب سے چد سال پہلے بیان کیا تھا کہ فید کری کا پیشہ اب محض ایک افغرادی کام قبیں رہا ہے بلکہ اس کی ایجنی سے بو عظیم بائی فوائد فیاصل ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اب یہ ایک تجارت بو عظیم بائی فوائد فیاصل ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اب یہ ایک تجارت (Business) اور ایک منظم حرفہ (Organised Industry) بن میں ایجٹ ہیں۔ اس کے "فام پرداوار" میا کرنے والے ایجٹ الگ ہیں' سٹری ایجٹ الگ ہیں' سٹری ایجٹ الگ ہیں۔ اس کی ہاتاہدہ منڈیاں موجود ہیں۔ جوان لڑکیاں اور کم س بھیاں سے تجارتی مال ہیں جس کی در آر بر آر ہوتی ہے' اور دس سال سے کم عمر لڑکوں کی باگ زیادہ ہے۔

ا بول بيورو لکمتا ہے:

"یہ ایک زبردست نظام ہے جو پورے معظم طریقہ سے مخواہ یاب مدیداردں اور کارکوں کے ساتھ کال رہا ہے۔ تاشرین اور افل کام رہا ہے۔ تاشرین اور افل کام (Publicist) خطباء و مقردین اطباء اور قابلات اللہ فلاندہ کازم ایل اور تجارتی سیاح اس میں با قائدہ کازم ایل اور الشمار اور مظاہرہ کے جدید طریقے اس کے لئے استعمال کے جاتے استعمال کے جاتے استعمال کے جاتے استعمال کے جاتے

جی کاری کے ان اور کے ماسوا ہو طول اور چاہے خانوں اور رقص خانوں میں علی الاعلان کید کری کا کاروبار = رہا ہے اور بعض او قات بیمیت انتمائی ظلم اور قمادت کی حد تک پنج جاتی ہے۔ ۱۹۱۲ء میں ایک مرجہ مشرقی فرانس کے ایک میر بلد (Mayor) کو بداخلت کر کے ایک ایک لوی کی جان بخش کرائی پڑی تھی جس کو وان ہمر میں کے میر کا تھا اور اہمی مزید کا کہ بتار کو سے بالا پڑ چکا تھا اور اہمی مزید کا کہ بتار کو سے نے۔

خارتی فیہ خالوں کے علاوہ فیراتی سی خالوں کی آیک تی ہم پیدا کرنے اللہ جگ حکے دائد میں تحب و مل خوا تمن لے مرزین فرانس کی حکھت کرنے والے بداوروں کی "خدمت" فراتی تھی اور بین فرانس کی حکھت کرنے والے بداوروں کی "خدمت" فراتی تھی اور بین کو اس خدمت کے صلے میں ہے بیپ کے بیچ مل سمج بیخ افریل ہے کہ افریل اور زبان اس خدمت کے صلے میں بے باپ کے بیچ مل سمج بی آفیل ہے کہ اور زبان اس کا ترجمہ کرنے سے عاج ہے۔ یہ خوا تین مظلم صورت میں فیہ اور زبان اس کا ترجمہ کرنے سے عاج ہے۔ یہ خوا تین مظلم صورت میں فیہ گری کرنے گئیں اور ان کی ایداد کرتا سیاہ کاروں کے لئے آیک اظافی کام بن گیا۔ بیٹ بیٹ روزائد افراروں اور خصوصا فرانس کے وو مشہور مصور محدور محدور محدور محدور محدور محدور کیا۔ بیٹ بیٹ کو جہ محدود ان کی طرف "مردان کار" کی توجہ محداث گرائے کی خدمت سب سے بیدہ کر انجام دی۔ ۱۹۹۰ کے آغاز میں موقر الذکر افرار کا صرف ایک فیران مورتوں کے 14 اشتمارات پر مشتل تھا۔ افرار کے حیاتی کی ویا

قواحق کی ہے کارت اور معولیت شموانی مذبات کے جس اشتمال کا متیہ است وہ لڑیکر تصاوی سیما معلم رقص اور بریکی اسد حیاتی کے عام مطاہروں سے دونما ہوتا ہے۔

خود خرض مرائے داروں کا ایک پورا لککر ہے ہو ہر ممکن تدیرے موام کی شوائی بیاس کو بھڑکانے میں لگا ہوا ہے اور اس قرابے ہے اپ کاروبار کو فروغ دے رہا ہے۔ روزانہ اور ہفتہ وار اخبارات مصور جرا کہ اور نصف بای اور ماہوار رمائے انتا درجہ کے فیش مضایین اور شرمناک تسویریں شائع کرتے یں۔ کو کد اشاعت برحانے کا یہ سب سے زیادہ موثر ذرایعہ ہے۔ اس کام بھی امالی درجہ کی زبانت ون کاری اور نقیات کی حمارت صرف کی جاتی ہے اکار کی طرف سے فی کر نہ جا سکے۔ ان کے علاوہ صنفی مسائل پر حد درجہ باپک لڑی جمنٹوں اور آباوں کی شکل میں لگا رہتا ہے 'جن کی کثرت اشاحت کا یہ حال ہے کہ ایک ایک ایک ایڈیٹن بھاس بڑار کی تعداد میں چھتا ہے اور بسا اور آبا می خوات ماٹھ ساٹھ ایڈیٹنوں تک نوبت کھی جاتی ہے۔ ایش اشاحت خالے تو مرف ای لڑی کی اشاحت خالے تو مرف ای لڑی کی اشاحت خالے تو ایس ای لڑی کی اشاحت کے لئے مخصوص ہیں۔ بہت سے المال تھم ایسے ہیں بھا ای ڈریعہ سے شہرت اور عرت کے مرتبے پر کہتے ہیں۔ اب کی فیش آب کا لکھنا کی کے لئے ہو رہت کے مرتبے پر کہتے ہیں۔ اب کی فیش آب کا لکھنا کی کے لئے ہو رہت کے مرتبے پر کہتے ہیں۔ اب کی فیش آب کا لکھنا کی کے لئے ہو رہت کے مرتبے پر کہتے ہیں۔ اب کی فیش آب کا ایک مصنفین فرقح اکیڈی کے مہر یا تم از کم مشکر یا و جائے ہیں۔ مصنفین فرقح اکیڈی کے مہر یا تم از کم مشکرت و جائے ہیں۔

کومت ان تمام بے شریوں اور جیان اگیزیوں کو فیشے ول سے رکعتی رہتی ہے۔ بھی کوئی بہت می زیادہ جیان کی شائع ہو گی قو پولیس نے بادل تخواستہ چالان کر دیا۔ گر اوپر قرائے دل عدالتیں بیٹی ہیں جن کی یارگاہ عدل سے اس شم کے بحرموں کو صرف تنبیہ کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کیو گھ بھو لوگ عدالت کی کرسیوں پر جلوہ قرا ہوتے ہیں ان جی سے اکثر اس لڑ پکر سے لفف اندوز ہوتے رہیے ہیں اور بھش حکام عدالت کا اپنا تھم فیش منٹی لڑ پکر کی تھنیف سے آلووہ ہو تا ہے۔ افغاقا آگر کوئی جسٹریٹ وقیانوی خیال کا نکل آیا اور اس سے "ب افعانی" کا اندیشہ ہوا تو بدے بوے اویب اور نامور اہل تھم بالانقاق اس مطلم میں براغلت کرتے ہیں اور زوروشور سے اخبارات میں تھا کہ باتا ہے کہ آرٹ اور لڑ پکر کی ترق کے لئے آزاد فضا در کار ہے کہ ترون مظلم کی ماتے اظافی برشی لگھا کی گھا کی دوروشور سے اخبارات میں تھا کی ماتے اظافی برشی لگھا کی دوروشور سے اخبارات میں تھا کی اس ماتے اظافی برشی لگھا کی دوروشور سے اخبارات میں تھا کی دوروشوں دیا جاتے کی افزان المیف کا گلا

اور یہ فون للیقہ کی قاتی ہوتی میں ممل طرح ہے؟ اس میں ایک بوا

حصد ان نکی تصویروں اور عملی تصویروں کا ہے جن کے البم لاکوں کی تعداد بی 
تیار کے جاتے ہیں اور نہ مرف بازاروں ' ہوٹلوں اور چائے فانوں بی بلکہ
مدرسوں اور کالجوں کک بی پھیلائے جاتے ہیں۔ امیل پورلی
مدرسوں اور کالجوں کک بی پھیلائے جاتے ہیں۔ امیل پورلی
مدرسوں اور کالجوں کک بی اس بی وہ کھتا ہے ا

" یہ کدے فولو گراف لوگوں کے جواس میں شدید ہمیان ا اختلال بہا کرتے ہیں اور اسپے بدقست خریداروں کو اپنے ایسے جرائم پر اکساتے ہیں جن کے تصور سے رو گلنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لوگوں اور لوگوں پر ان کا جاہ کن اثر مد بیان سے زیادہ ہے۔ بہت سے مدرسے اور کالج انمی کی بدولت اظافی اور جسمانی حیثیت سے بریاد ہو کے ہیں۔ خصوصا "لوگوں کے لئے قو کوئی چیز اس سے زیادہ فارت گر دہیں ہو سکتے۔"

اور ائی فون للف کی خدمت تھیم' سیفا میودک بال اور قوہ خانوں کی تفریعات کے ذرایہ ہے ہو رہی ہے۔ وہ ڈرائے جن کی تشیل کو فرخ ہومائن کے اور چے ہے اور چے طبقے دلیس کے ماتھ دیکھتے ہیں اور جن کے معتقین اور کامیاب نقالوں پر تحسین و آفرین کے پھول چھاور کے جاتے ہیں۔ بلا استثام سب کامیاب نقالوں پر تحسین و آفرین کے پھول چھاور کے جاتے ہیں۔ بلا استثام سب شوانیت سے لیرز ہیں اور ان کی نمایاں خصوصیت بس سے کہ اظافی دیشیت سے جو کریکٹر بدترین ہو سکتا ہے اس کو ان جی حل اعلیٰ اور اسوہ حسنہ بنا کر چین کیا جاتی ہو۔ پول بیورو کے بول اس میں چالیس سال سے ہمارے درایا فکار زندگی کے جو نقشے چین کر رہے ہیں ان کو دیکھ کر آگر کوئی قض ہماری ترایا فکار زندگی کا اندازہ لگانا چاہے تو وہ بس سے بھے گاکہ ہماری سوسائن جن جتے شادی شدہ ہو ڈے ہیں سب خاتن اور ازدوائی وقاداری سے عاری ہیں۔ شوہریا بیوتون ہو آ ہے یا بیوی کے لئے بلائے جان اور بیوی کی بھترین صفت آگر کوئی عیر ہے تو دہ سے تو دہ سے کہ اور ادھر ادھر دل لگاتے کے

کئے تیار رہے۔"

اونجی سوسائل کے تعیفروں کا جب سے طال ہے تو عوام کے تعیفروں اور تفریح کاہوں کا جو رنگ ہو گا اس کا ایرازہ باسانی کیا جا سکتا ہے۔ بدترین آوارہ منٹ لوگ جس زبان جن اواؤں اور جن عرافیوں سے سطین ہو سکتے ہیں وہ بغیر کسی شرم ، حیا اور لاگ لیب کے وہاں چش کر دی جاتی ہیں اور عوام کو اشتمارات کے وربید سے یہ بغین دلایا جاتا ہے کہ تمساری شوائی بیاس جو جو بجھ ماگئی ہے وہ سب یماں طافر ہے۔ ہمارا اسٹیج مخلف سے خالی اور حقیقت یہ جنی ماگئی ہے وہ سب یماں طافر ہے۔ ہمارا اسٹیج مخلف سے خالی اور حقیقت یہ جنی ماگئی ہے وہ سب یماں طافر ہے۔ ہمارا اسٹیج مخلف سے خالی اور حقیقت یہ جنی ماکئی ہو ہو کہا ہوں ہی گئی ہے دو سب یماں طافر ہے۔ ہمارا اسٹیج مخلف سے خالی اور حقیقت یہ جنی متعدد مثالیں چش کی جن حقید مثالیں چش کی جن حقید مثالیں چش کی ہو ہو گئی تھیں۔ عاموں کو اس نے حروف علی کے یہ دے یہ چھیا دیا ہے۔

الا الن الن مي چموئے چموئے كيت اور ان كے ورميان چموئے كيت اور ان كے ورميان چموئے كيت اور ان كے ورميان چموئے كي انتاكو چموئے بول اور ان كے ماتھ حركات و سكتات كي انتاكو بينے بوئے ہوئے تنے والدين كے ماتھ بينے بوك اس تمائے كو وكي رہے تنے اور پرجوش طريقے سے ہرشديد ب مرشديد ب شرى بر آليان بجائے تھے۔"

" "ل" من ما مزن كے بيوم في بائج مرتب شور مياكر ايك الى ايكنرس كو اعادے پر مجدد كيا جو اپنے ايكث كو ايك حد درجہ فنش محيت پر ختم كرتى تقى-" قرائش کر کے ایک نمایت فی یک اعادہ کرایا۔ آثر اس نے گور کیا

درائش کر کے ایک نمایت فی یک اعادہ کرایا۔ آثر اس نے گور کیا

"تم کھنے ہے شرم لوگ ہو و رکھنے نہیں کہ بال بیل بچے موجود ہیں۔ "

یہ کمہ کر وہ ایکٹ پورا کے بغیر بھٹ گی۔ چراتی فی تھی کہ مد عادی

برمہ بھی اس کی بحرار کو برداشت نہ کر بحق تھی۔ "

برمہ بھی اس کی بحرار کو برداشت نہ کر بحق تھی۔ "

"" "و" بیل تماش فیم ہونے کے بعد ایکٹرسول پر لاٹری والی اس کی افزی میں قردفت کر ایکٹرسول پر لاٹری والی اس دائے سے ایکٹرسول کی اس کی تھی۔ اس کی تھی۔ اس کی تھی۔ اس دائے اس کی تھی۔ "

پول خور تیں کے جم پر کیڑے کے نام کا ایک بار بھی نمیں ہو آ۔ اوولف دی جاتی ہیں جن کے جم پر کیڑے کے نام کا ایک بار بھی نمیں ہو آ۔ اوولف بریاں (Adolphe Briason) نے ایک مرجہ فرائس کے مشہور اخبار میان (Tampa) میں ان چرول پر اخبان کرتے ہوئے لکھا کہ آت بس اتی محررہ کی ہے کہ اپنچ پر فن مباشرت کا مطرحی کرویا جائے۔ "اور یہ کے ہے کہ اپنچ پر فن مباشرت کا مطرحی کرویا جائے۔ "اور یہ کے ہے کہ اپنچ پر فن مباشرت کا مطرحی کرویا جائے۔ "اور یہ کے ہے کہ اپنچ پر فن مباشرت کا مطرحی کرویا جائے۔ "اور یہ کے ہے کہ اپنچ پر فن مباشرت کا مطرحی کرویا جائے۔ "اور یہ کے ہے کہ اپنچ پر فن مباشرت کا مطرحی کرویا جائے۔ "اور یہ کے ہے کہ اپنچ پر فن مباشرت کا مطرحی کرویا جائے۔ "اور یہ کے ہے کہ اپنے پر فن مباشرت کا مطرحی کرویا جائے۔ "اور یہ کے ہے کہ اپنچ پر فن مباشرت کا مطرحی کرویا جائے۔ "اور یہ کے ہے کہ اپنچ پر فن مباشرت کا مطرحی کرویا جائے۔ "اور یہ کے ہے کہ اپنچ پر فن مباشرت کا مطرحی کرویا جائے۔ "اور یہ کے ہے کہ اپنچ پر فن مباشرت کا مطرحی کرویا جائے۔ "اور یہ کے ہے کہ اپنچ پر فن مباشرت کا مطرحی کرویا جائے۔ "اور یہ کی کے اپنچ پر فن مباشرت کا مطرحی کرویا جائے۔ "اور یہ کے کہ اپنچ پر فن مباشرت کا مطرحی کرویا جائے۔ "اور یہ کی کرویا جائے۔ "اور یہ کی اپنچ پر فن مباشرت کا مطرحی کرویا جائے۔ "اور یہ کی اپنچ پر فنون مباشر کرویا جائے۔ "اور یہ کی کی اپنچ پر فنون مباشرت کا مطرحی کرویا جائے۔ "اور یہ کی کرویا جائے۔ "اور یہ کی کرویا جائے۔ "اور یہ کی کرویا جائے۔ "اور یہ کرویا جائے۔ "اور یہ کی کرویا جائے۔ "اور یہ کی کرویا جائے۔ "اور یہ کرویا جا

مع حمل کی ترک اور صنیات (Sexual Science) کے نام نماو علی اور لی کار نے بی بے حیاتی پیرائے اور لوگوں کے اخلاق بگاڑئے بی برا حصہ لیا ہے۔ پیک جلسوں بیں تقریروں اور بیک لیٹرن کے ذریعہ ہے اور مطبوعات بیل تصاویر اور تربی بیانات یک ذریعہ سے حمل اور اس کے متعلقات اور مانع حمل آلات کے طریق استعال کی وہ تقسیلات بیان کی جاتی ہیں جن اور مانع حمل آلات کے طریق استعال کی وہ تقسیلات بیان کی جاتی ہیں جن کے بعد کوئی چر قائل اظہار باتی نہیں ہو جاتی۔ اس طریق صنیات کی کابوں بی بھرت جدن کے کر آخر کا مطالب صنی کے کسی پہلو کو بھی روشن بی بھرت جنی میں چھوڑا جاتا۔ بظاہر ان سب چروں پر علم اور سائنس کا غلاف چ حال ایک بغیر نہیں چھوڑا جاتا۔ بظاہر ان سب چروں پر علم اور سائنس کا غلاف چ حال دیا گیا ہے تاکہ یہ اعتراض سے بالاتر ہو جائی۔ بلکہ مزید ترتی کر کے ان چروں دیا گیا ہے۔ تاکہ یہ اعتراض سے بالاتر ہو جائیں۔ بلکہ مزید ترتی کر کے ان چروں

کی اشاعت کو جنیر سے محلق ہے ہا سے جس موس کو دیا جاتا ہے اور وجہ سے

ہائی جاتی ہے کہ بم آو لوگوں کو صفی مطالب بن تظیمان کرنے ہے جانا چاہیے

ہردوں اور کس فرجوانیوں بن خوب ہے جائی پردا کر دی ہے۔ اس کی بدولت

ہردوں اور کس فرجوانیوں بن خوب ہے جائی پردا کر دی ہے۔ اس کی بدولت

ہرت ہے فریت آگی ہے کہ آیک فرخ اور کی جو مدرے بن تعلیم پائی ہے اور آئی

من بارغ کو بھی پوری طرح قبیل پچتی ہے ' صفی مطالب کے مشلق وہ سطولت کر میں باری جا ور آئی

ہرکت ہے ہو بھی فروی طرح قبیل پچتی ہے ' صفی مطالب کے مشلق وہ سطولت کو اس بال فرخ اور اس کی جا اور اس کی بالے فرخ اور اس کا بھی ہے۔ ان کے بذیات کی ماصل کر تھیں اور بنی طان فوخ اس بالے فال وہ جائے جا ہی وہ

ہی سفی گریا ہو جاتا ہے۔ پوری جوانی کو خلاج سے پہلے ہی وہ

ہری سفی گریا ہو جاتا ہے۔ پوری جوانی کو خلاج سے پہلے ہی وہ

ہری ہو ایشات قدیلی کے چکل بن دے دیتے ہیں۔ گان کے خلاج سے بارہ جورہ سال

ہری مرد کی گئی ہے گرائی تراث کے بیا ہے۔

ہری سے ان کا ساملہ شروع ہو جاتا ہے۔

قومی ہلاکت کے آثار

جمان پر افائی الس پر تی اور ادات بسائی کی بھرگ اس مد کو بھی بھی ہو، جمان مورت امرو بوان پر قص سب کے سب بیش کوئی بی اس قدر اشک ہو گئے ہوں اور جمان اثبان کو شوائیت کے انتمائی اشتمال نے ہوں آپ سے اس کے برا کر ویا ہو، ایس گئے ہوں اثبان کو شوائیت کے انتمائی اشتمال نے ہوں آپ اس کے باہر کر ویا ہو، ایس گئے ہوں انتمام اسیاب کا بروے کار آ جانا بالکل ایک طبی امرے بور کی ہی وی ہو کی اس جم بکی در بر امرے بور کی ہی وی ہوں اور برا مرون و کو کر بر تھے۔ لگالے اس کے انتمال کے برا مرون و کو کر بر تھے۔ لگالے اس کے انتمال موری و تی کر بی تھے۔ لگالے اور برا کر ان کی بیش پر تی ان کی ترقی بی بائے نہیں ہے بائد التی ذد کار ہو اور برا کر ایک قدم کے انتمال مرون و بر تی ہے جب وہ ادت پر تی کے انتمائی مرجب پر بوئی ہے۔ بھال قیر اور برا موقع استحداج ہے۔ بھال قیر اور برا مرون حقیت سے قیر کا پہلو انایال انتمائی مرجب کی قرقی تو تی ہوں اور بروی حقیت سے قیر کا پہلو انایال انتمائی مرتب کی قرقی تو تی ہوں اور بروی حقیت سے قیر کا پہلو انایال انتمائی مرتب کی قرقی تو تی تو تی امراب قیر بی شار کر لینا مرتب اس محص نظر آ آ ہو اوان تو بران کو بران کی مرتب اس محص

كاكام موسكا يه جس كي على خيا موسى مو

مثال مک طور پر اگر ایک ہوشیار آجر اٹی قبانت محنت اور آزمورہ کاری کے سبب لاکوں روپے کما رہا ہے اور اس کے ساتھ وہ سے لوجی کمار بازی اور عیاشی میں بھی چلا ہو گیا ہے " تو آپ کتی ہوی علمی کریں کے اگر اس ک دعر کے ان دونوں پہلووں کو اس کی خوش ملل اور ترقی کے اسباب میں شار کرلیں سے۔ درامل اس کی مفات کا پہلا جموعہ اس کی تغیر کا موجب اور وو مرا مجومہ اس کی تخریب میں لگا ہوا ہے۔ پہلے مجومہ کی طاقت سے اگر ممارت قائم ہے تو اس کے معنی بید شیس میں کہ ووسرے محوصہ کی تخری طاقت این اثر سی کر ری ہے۔ درا مری تطرے دیکے تو یہ ملے گاکہ یہ تخری قوتی اس کے دماغ اور جم کی طاقیل کو برابر کمائے یا ری ہیں۔ اس کی معت سے کمائی ہوئی دولت پر ڈاکہ ڈال رہی ہیں اور اس کو بتدریج جاء کرتے کے ساتھ ساتھ ہروفت اس ماک بیں کی ہوتی ہیں کہ کب ایک قبعلہ کن حل کا موقع سطے اور ب ایک بی وار بی اس کا خاخد کر ویں۔ تمار بازی کا شیطان کمی بری محری اس ی حریمری کمانی کو ایک سیکٹر میں عارت کر سکتا ہے اور وہ اس محری کا معظر بیٹنا ہے۔ ے نوشی کا شیطان وقت آئے پر اس سے عالم مہوشی میں الی قلعی کرا شکا ہے ہو یک گئت اے دیوالیہ بنا کر چموڑ دے اور وہ ہی کمات بش لگا ہوا ہے۔ بدکاری کا شیطان بھی اس گئڑی کا انتظار کر رہا ہے جب 📟 اے قتل 🛚 خود تھی یا تمی اور اچانک جاتی چی چلا کر دے۔ تم ایرازہ تیں کر شکتے کہ اگر وہ ان شیاطین کے چکل بیں پھنا ہوا نہ ہو یا تو اس کی ترقی کا کیا حال ہو گا۔

ایا ی معالمہ ایک قوم کا بھی ہے۔ = تغیری قولوں کے بل پر رق کرتی ہے۔ اس کر سمج رہنمائی نہ ملنے کی دجہ سے ترقی کی طرف چھ ی قدم بدھانے کے بعد خور اپی تخریب کے اسباب فراہم کرنے گئی ہے۔ یکھ مدت تک تغیری قوتیں اپنے زور بی اے آگے بدھائے گئے چلی جاتی ہیں گر اس کے ساتھ تخری قوتیں اپنے زور بی اے آگے بدھائے گئے چلی جاتی ہیں گر اس کے ساتھ تخری قوتیں اس کی ذیر کی طاقت کو اندر بی اندر کھن کی طرح کھائی رہتی ہیں۔

یمال تک کہ آخر کار اے ان کو کھا کر کے رکھ دیتی ہیں کہ ایک اچانک مدمہ اس کی تعرفقت کو آن کی آن بھی پوئد خاک کر سکتا ہے۔ یمال مخفر طور پر ہم ان بڑے بڑے نمایاں اسماب بلاکت کو بیان کریں گے جو فرج قوم کے اس فلد نظام معاشرت نے ان کے لئے پیدا کئے ہیں۔

#### جسماني قوتول كالنحطاط

المواديت كے اس تسلف كا اولين متيد يہ ہوا ہے كد فرانيسيوں كى جسمائي قوت رفت رفت ہواپ دی چی جا ری ہے۔ داکی پہانات نے ان کے اصماب كروركر ديئے ہيں۔ خوايشات كى بندكى تے ان من خيد اور يرواشت كى طاقت تم بی باتی چموری ہے۔ اور امراض خید کی کفرت نے ان کی محت پر نمایت ملک اثر ڈالا ہے۔ بیویں مدی کے آغاز سے یہ کیفیت ہے کہ فرانس کے فری طام کو مجورا مرجد سال کے اور سے رحروثوں کے لئے جسمانی المیت کے معیار کو ممنا وینا ہوتا ہے کو تکہ اولیت کا جو پہلے معیار تھا اب اس معیار کے توجوان قوم میں کم سے کم تر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ایک معتریانہ ہے جو تھرا مر کی طرح قریب قریب بھی محت کے ساتھ بنایا ہے کہ فریج قوم کی جسمانی توتیں کتنی تیزی کے ساتھ بندر تا محب ری ہیں۔ امراض خینہ اس تنزل کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہیں۔ جنگ مظیم اول کے ابتدائی دو سالوں میں جن ساہیوں کو محض ا تھک کی وجہ سے رخصت دے کر میتالوں میں بھیجنا پرا ان کی تعداد ۱۵۰۰۰ سمی۔ صرف ایک متوسط درجہ کی فوجی میماؤتی میں بیک وقت ۲۳۲ سای اس مرض میں جلا ہوئے۔ ایک طرف اس وقت کی زاکت کو د مکھئے کہ فرانسی قوم کی موت اور حیات کا فیعلہ در پیش تھا اور اس کے وجود ، بنا کے لئے ایک ایک سابی کی جانفشانی ورکار تھی۔ ایک ایک فرانک ہیں قبت تما اور وقت وسائل ہر چنے کی زیادہ سے زیادہ مقدار رفاع میں خرج ہونے کی ضرورت تھی۔ دو سری طرف اس قوم کے جوانوں کو دیکھے کہ کتنے ہزار ا فراد اس عیاشی کی بدولت نه صرف خود کئی کئی مینوں کے لئے بیکار ہوئے بلکہ

انہوں نے اپنی قوم کی دولت اور دسائل کو یمی اس آڑے دفت بی اے علاج پر ضائع کیائا۔

ایک فرائین ماہر فن ڈاکٹر لیری (Dr. Introduce) کا بیان ہے کہ فرائس ٹیل ہر سال صرف آ فلک اور اس کے پیدا کروہ امراض کی وجہ سے مرس برار جائین شائع ہو جاتی ہیں اور دق کے بعد یہ مرض سب سے زیاوہ بلاکٹوں کا باعث ہو تا ہے۔ یہ مرف ایک مرض خبیث کا طال ہے اور امراض خبیث کی فرست مرف ایک مرض خبیث کا طال ہے اور امراض خبیث کی فرست مرف ای ایک مرض پر مشتل نہیں ہے۔ خبیث کی فرست مرف ای ایک مرض پر مشتل نہیں ہے۔ خاند انی نظام کی بریاوی

اس نے قد شوالیت اور آوارہ علی کے اس رواج عام سے دو مری مظیم انشان معیبت ہو فرالیس تندن پر نازل کی ہے وہ خاندائی نظام کی شاہی ے۔ خاندان کا ظام مورت اور مرد کے اس مستقل اور پائدار تعلق سے بنآ ہے جس کا عام تکارج ہے۔ اس تعلق کی بدولت افراد کی زندگی جس سکون استقلال اور ثبات پیرا مو ما ہے۔ یک چڑ ان کی انفرادیت کو اجماعیت میں تبدیل كرتى ہے اور انتظار (انارى) كے مطابات كو دیا كر ائيس تدن كا خادم بنائى ہے۔ اس نظام کے دائرے میں محبت اور امن اور ایٹار کی عالیزہ فضا پیدا ہوتی ے جس میں تی تعلیل سمج اخلاق ممج تربیت اور ممج حم کی تغیر سیرت کے ماتھ پردان جے سکتی ہیں۔ لیکن جمال عوروں اور مردوں کے دہن سے تکاح اور اس کے متعد کا تضور بالکل بی نکل حمیا ہو اور جمال سنتی تعلق کا کوئی متعد شہوانی ایک کو بچھا کینے کے سوا ٹوگوں کے ذہن میں نہ ہو اور جمال دواقین ، دوا قات کے نظر کے نظر ہوزوں کی طرح پیول پیول کا دس لیتے ہرتے ہوں۔ وبال بد نظام ند قائم مو سكما ہے۔ تد قائم رو سكما ہے۔ وبال عورتول اور مردول میں یہ صلاحیت بی باقی نہیں رہتی کہ ازدواج کی ذمہ داریوں اور اس کے حقوق و فرائض اور اس کے اخلاقی انسیاط کا بوجہ سے رسیس۔ اور ان کی اس ذہنی و اظلق کیفیت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہر تسل کی تربیت پہلی تسل سے بدتر ہوتی

ہے۔ افراد میں خود خرضی و خود سری اتنی ترقی کر جاتی ہے کہ تیون کا شیرازہ میر خود خوس میں کھون اور سیماب ہے شی اتنی ہور جاتی ہے کہ قومی سیاست اور اس کے بین الاقوامی رویہ میں بھی کوئی ٹھنزاؤ باتی نسیں رہتا۔ کمر کا سکون بم نہ بختنے کی وجہ سے افراد کی زندگیاں تا اور تا تر ہوتی جاتی ہیں اور ایک وائی اضطراب ان کو کسی کل پیمن نہیں لینے ویتا۔ یہ دنیوی جنم کا عذاب ہے دے افسان اپنی احتفائہ لذت طلمی کے جنون میں خود مول لیتا ہے۔

قرالس من سالاند سالت آخد في بزار كا اوسل ان مردول اور موريول كا ہے جو ازدواج کے رشتہ میں شکک ہوتے ہیں۔ یہ اوسط خود انا کم ہے کہ است و کچه کر اسانی کے ساتھ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آبادی کا کتنا کثیر حصد غیر شادی شدہ ہے۔ پر اتی عیل تعداد ہو تکاح کرتی ہے ان میں بھی بہت کم لوگ ایسے یں جو یاصمت رہے اور پاک اخلاقی دعر کی بر کرنے کی نیت سے اکاح کرتے یں۔ اس ایک متصد کے سوا ہر دو سرا ممکن متصد ان کے پیش نظر ہو تا ہے۔ حی کہ عامتہ الورود مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تکاری سے پہلے ایک مورت نے ہو بچہ ناماز طور پر جنا ہے " نکاح کر کے اس کو مولود جائز بنا دیا جائے۔ چنانچہ ایول بورو لکت ہے کہ قرائس کے کام پیٹہ لوگوں (Working Classes) میں سے عام دستور ہے کہ ثکاح سے پہلے عورت استے ہونے والے شوہرے اس بات کا وعدہ نے لیک ہے کہ وہ اس کے بید کو اپنا بید تنکیم کرے گا۔ عاداء میں سین (Seine) کی عدالت دیوانی کے سائنے ایک عورت نے بیان دیا کہ "میں نے شادی کے وقت بی اسیے شوہر کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ اس شادی ے میرا متعمد مرف یہ ہے کہ عارے قبل از نکاح آزادانہ تعلقات سے ہو یج پرا ہوئے ہیں ان کو "طال" نا دیا جائے۔ باتی ری یہ بات کہ میں اس کے ساتھ ہوی بن کر ڈندگی گزاروں تو یہ نہ اس وقت میرے ڈیمن میں بھی نہ اب ہے۔ ای بناء پر جس روز شادی ہوئی ای روز ساڑھے یا کے بیج بی اینے شوہر ے الگ ہو مئی اور آج تک اس سے شمیں کمی کیونکہ میں فرائش زوجیت ادا

كرنے كى كوئى نيت نه ركھتى تقى-" (منخه ۵۵)

ورس کے ایک مشور کالج کے پر کہل نے پول پورو سے بیان کیا کہ عموا " نوجوان نکاح بی صرف یہ متعد چی نظر رکھتے ہیں کہ گر پر بھی ایک داشتہ کی خدمت حاصل کر لیں۔ دس بارہ سال تک سے ہر طرف آزاوانہ مزی کہ تھے ہیں۔ پر ایک وفت آنا ہے کہ اس حم کی بے ضابط "آوارہ زندگی سے تھک کر وہ ایک ووت آنا ہے کہ اس حم کی بے ضابط "آوارہ زندگی سے تھک کر وہ ایک ووت آنا ہے کہ اس حم کی بے ضابط اس کی اسائش ہمی کسی حد تک ہم پنچ اور آزاوانہ زواتی کا لطف بھی حاصل کیا جاتا رہے۔" (صفی ۵۱) مد تک ہم پنچ اور آزاوانہ زواتی کا لطف بھی حاصل کیا جاتا رہے۔" (صفی ۵۱) فرانس بی شادی شدہ اشخاص کا زنا کار ہونا قلما "کوئی محبوب یا قابل ملامت فیل جیس ۔ آگر کوئی فیض آئی ہوی کے علاوہ کوئی مشتقل داشتہ رکھتا ہو تو دا اسے چھپانے کی ضرورت جس سے تا اور سوسائی اس فیل کو ایک معمولی اور مورقع بات مجمعی ہے۔ (صفی ۲۷ے ۵)

ان طافت میں نکاح کا رشتہ اس قدر ہودا ہو کر رہ گیا ہے کہ بات بات پر نوٹ جاتا ہے۔ بہا او قات اس بھارے کی عمر چند مخشوں سے متجاوز نہیں ہوتی۔ چنانچہ فرانس کے ایک معزز مخص نے ہو کئی مرجہ وزیر رہ چکا تھا' اپنی شادی کے معرف پانچ گفت بعد اپنی بیوی سے طلاق عاصل کر لی۔ ایمی چھوٹی چھوٹی پاتیں طلاق کی موجب بن جاتی ہیں جنہیں من کر نہیں آتی ہے۔ شاا "فریقین میں سے کسی ایک کا موت میں جاتی ہیں جنہیں من کر نہی آتی ہے۔ شاا" فریقین میں سے کسی ایک کا موت میں فرالت دیوائی نے ایک مرجہ مرف ایک تاریخ میں ۱۹۳ نکاح ہو ہے۔ ۱۸۴۳ء میں جب طلاق کا بیا قانون پاس ہوا تھا' چار بزار طلاق واقع ہوئے تھے۔ ۱۹۴۰ء میں جب طلاق کا ساڑھ مات بزار عوا تھا' چار بزار طلاق واقع ہوئے تھے۔ ۱۹۴۰ء میں بہ توراد ساڑھ سات بزار تک پیچی۔ ۱۹۱۳ء میں اللہ بزار اور ۱۹۳۱ء میں ۱۲ بزار۔

نىلىمثى

بول کی پرورش ایک اعلی درجہ کا اظافی کام ہے جو منبط نفس' خواہشات کی قربانی' تعلیفول اور مختول کی برداشت اور جان و مال کا ایار جاہتا ہے۔ خود غرض نفس پرست لوگ جن پر انفرادیت اور بہیست کا پورا تسلط ہو چکا ہو' اس

خدمت کی انجام دی کے لئے تمی طرح رامنی نیس مو سکتے۔

ساتھ ستریں سے فرائس بی سے حمل کی تحریک کا دیردست پہار ہو

رہا ہے۔ اس تحریک کی یدولت سوزیان فرائن کے ایک ایک مرد اور ایک ایک مرد سے کا ان قابل ہو سکا ہے کہ مستی تعلق اور این کی لذات سے مشتی ہوئے کے بوجود اس قبل کے قد بی نتیج ایس ایک اور قابر فیل کے قد بی نتیج استار مرا اور قابر فیل سے کا سے کی شر تھید یا گئی ایا دیں میں ہے جمال مانع حمل دوائی اور آلات یر سر عام فروضت نہ ہوتے ہوں اور بر فیم ان کو حاصل نہ کر سکا ہو۔ اس کا حقید یہ ہے کہ آزاد شوت رائی استعال کرتے ہیں اور ہر دن و دسترد کی ہو ایش ہے کہ ان کے در میان کیا گئی ایک استعال کرتے ہیں اور ہر دن و دسترد کی ہے خواش ہے کہ ان کے در میان کیا گئی این استعال کرتے ہیں اور ہر دن و دسترد کی ہے خواش ہے کہ ان کے در میان کیا گئی ایک یا ہوئے ایک ہوئے کہ ان کے در میان کیا گئی کہا ہے۔ فرائس کی شرح پر انتی جس دفار سے گھٹ دی ہے اس کو دیکھ کر یا ہرین فن نے ایران دی پر اکش ردک دی جائی ہے۔

ان ترابیر کے باوجود حمل فحر جاتے ہیں ان کو اسقاط کے ذریعہ سے ضافع
کیا جاتا ہے اور اس طرح مزید تین جار لاکھ اضان دنیا ہیں آئے سے روک دیکے
جاتے ہیں۔ اسقاط حمل حرف فیر شاوی شدہ خور تیں ہی جمیں کراتیں بلکہ شاوی
شدہ ہی اس معالمہ ہیں ان کی ہم پلہ ہیں۔ اخلاقا " اس فنل کو نا قابل احتراض "
بلکہ خورت کا حق سمجھا جاتا ہے۔ قانون نے اس کی طرف سے کویا آٹھیں بند کر
بی ہیں۔ اگر چہ کانی آئی ہی ہے فنل ایجی تک جرم ہے "لین عملاً" ہے حال
بی ہیں۔ اگر چہ کانی آئی ہی ہے فنل ایجی تک جرم ہے "لین عملاً" ہے حال
ہی ہیں۔ اگر چہ کانی آئی ہی ہے جالان کی نویت آئی ہے "اور پھر جن کا
جالان ہو جاتا ہے ان میں سے بھی سے فیمد عدالت میں جاکر چھوٹ جاتے ہیں۔
اسقاط کی کمی ترابیر انتی آسان اور اس قدر مطوم خوام کر دی گئی ہیں کہ اکثر
مور تیں خود ہی اسقاط کر لیتی ہیں اور جو نہیں کر سکتیں انہیں کمی ایداد حاصل

كرائے ميں كوئى وقت نميں۔ يبيك كے بيچ كو بلاك كر دينا ان لوكوں كے لئے باكل ايما موكوں كے لئے باكل ايما موكوا سے اللے باكل ايما موكوا سے ميے كى وروكرتے واللے وائت كو فكاوا دينا۔

اس وانیت سے فطرت مادری کو اتنا منے کردیا ہے کہ اللہ الله جس کی محبت کو دنیا بیشہ سے محبت کا بلتد ترین ختی مجمعتی رہی ہے گار اپنی اولاد سے بیزار الله اس کی دخمن ہو گئی ہے۔ منع حمل اور اسقال سے الله بیا کر ہو ہے دنیا میں آ جاتے ہیں ان کے ساتھ سخت ہے دخیا ہے گئی کیا جاتا ہے۔ اس وردناک حقیقت کو بول ہورد نے ان افغاط میں بیان کیا ہے :

"آئے ون اخارات بی ان بجوں کے معائب کی اطلاعات شائع ہوتی رہتی ہیں جن پر ان کے ماں باپ بخت سے بخت ظام دھائے ہیں۔ اخاروں بی قر صرف فیر معمولی واقعات بی کا عدارہ آیا ہے۔ کر لوگ واقف ہیں کہ عموا" ان بجوں ۔۔۔۔ باخواندہ ممانوں کر لوگ واقف ہیں کہ عموا" ان بجون ۔۔۔۔ باخواندہ ممانوں کے والدین صرف اس لئے ول پرواشتہ ہیں کہ ان کم بخوں نے آکر ڈندگی والدین صرف اس لئے ول پرواشتہ ہیں کہ ان کم بخوں نے آکر ڈندگی کا مارا لطف فارت کر دیا۔ جرات کی کی استانا میں مانع ہو جاتی ہے اور اس طرح ان مصوموں کو آئے کا موقع بل جاتا ہے "کر جب یہ آور اس طرح ان مصوموں کو آئے کا موقع بل جاتا ہے "کر جب یہ آور اس طرح ان مصوموں کو آئے کا موقع بل جاتا ہے "کر جب یہ آ

یہ بیزاری اور فرت یماں تک چیجی ہے کہ ایک مرتبہ ایک مورت کا چھ ماہ کا بچہ مرکبا تو وہ اس کی لاش کو سائے رکھ کر فوشی کے مارے تا ہی اور کائی اور اپنے ہمایوں سے کہتی بیری کہ "اب ہم دو سرا بچہ نہ ہوتے دیں گے۔ بچھے اور میرے شوہر کو اس بچ کی موت سے برا الحمینان نصیب ہوا ہے۔ دیکھو تو اس میں ایک بچہ کیا جیز ہوتا ہے۔ ہر وقت رون رون کرتا رہتا ہے "کندگی بھیلا تا ہے اور آدی کو بھی اس سے نجات نصیب نیس ہوتی۔"

اس سے بھی زیادہ دردناک بات سے کہ بچوں کو گل کرنے کی وہا تیزی کے ساتھ بدھ ریق ہے اور قرائیس کومت اور اس کی عوالیس اسقاط حمل کی

طرح اس برم علیم کے مطلم بی بھی کمال درجہ کا تعاقل برت رہی ہیں۔
علام فروری وہ مل بی بی بوار (Loire) کی عدالت بی اوکیاں اپنے بھوں کے

الل کے الزام بیں بیٹی ہوئی اور دونوں بری کروی گئی۔ ان بی سے ایک

لوکی نے اپنے بچ کو پائی بیں ڈیو کر بلاک کیا تھا۔ اس کے ایک بنے کو اس کے

رشتہ دار پہلے سے پرورش کر رہے تھ اور اس دو سرے بچ کو بھی دہ پورش

کرنے کے لئے آبادہ تھ گراس نے پائر بھی کی فیصلہ کیا کہ اس فریب کو بیا نہ

پھوڑے۔ بدرالت کی رائے بی اس کا جرم قائل معائی تھا۔ دو سری لوگ سے

مروش نے بیا کا کا کھونت کر ارویا اور جب گا گھوٹنے پر بھی اس بی بچھ بان بائی ا

دو می تے دیوار پر بار کر اس کا سر پھوڑ دیا۔ یہ حورت بھی فرانسیں بھوں اور

جیوری کی گاہ بیں قصاص کی سزادار تہ شمری۔ اس المات کے او ماری بیمی سیان کی مدالت کے ماری بیمی سیان کی مدالت کے ماری بیمی سیان کی مدالت کے ماری بیمی اس کا کا کاٹ ڈالا۔ یہ حورت بھی کی دیان ملت سے

تی اور جیوری کی رائے بین بھرم شرق اور اس کا گا کاٹ ڈالا۔ یہ حورت بھی بھرے۔ بھی تھی۔

تی اور جیوری کی رائے بین بھرم شرقی۔ اس کا گا کاٹ ڈالا۔ یہ حورت بھی تھی۔ بھی۔ بھرت بھی۔ بھی۔ بھی۔ بھی۔ بھی دیان ملت سے بھینے کی کی دیاں کا گا کاٹ ڈالا۔ یہ حورت بھی تھی۔ بھی۔ بھی تاری کی کار اس کا گا کاٹ ڈالا۔ یہ حورت بھی تھی۔ بھی۔ بھی تاری کی کی دیان ملت کی دیان ملت کے اور دیوری کی دائے بین بھی میں میں تھی۔

بو قوم اپی نسل کی دھنی جی اس مدکو بڑھ جائے اے دنیا کی کوئی تدیمہ
فا ہونے ہے نہیں بچا کتی۔ نئی نسلوں کی پیدائش ایک قوم کے وجود کا شلسل
قائم رکھے کے لئے ناکزیہ ہے۔ اگر کوئی قوم اپنی نسل کی دشمن ہے تو دراصل 
آپ اپنی دشمن ہے ' فود کئی کر رہی ہے ' کوئی بیروئی دشمن نہ ہو تب بجی وہ
آپ اپنی بہتی کو منا دینے کے لئے کائی ہے۔ جیسا کہ جی پہلے بیان کر چکا ہوں'
قرائس کی شرح پیدائش گذشتہ ساٹھ سال سے تیم گرتی جا رہی ہے۔ کی سال
شرح اموات شرح پیدائش ہے بدھ جاتی ہے ' کسی سال دونوں برابر رہتی ہیں
اور بھی شرح پیدائش ' شرح اموات کی بہ نیت شکل ہے ایک تی بڑار زائد
اور بھی شرح پیدائش ' شرح اموات کی بہ نیت شکل ہے ایک تی بڑار زائد
اور بھی شرح پیدائش ' شرح اموات کی بہ نیت شکل ہے ایک تی بڑار زائد
اور افزوں ہے۔ چائیے ۱۹۱۱ء جی فرائس عی فیر قوموں کے مماجرین کی تعداد
دوز افزوں ہے۔ چائیے ۱۹۱۱ء جی فرائس کی ۳ کروڈ ۱۸ لاکھ کی آبادی جی ۱۸ دوز ۱۵ لاکھ کی آبادی جس کی مدی

کے انتظام کک فرانسی قوم عجب نہیں کہ خود اسپنے وطن پی اقلیت بن کر 📖 جائے۔

ہ انجام ہے ان تنگریات کا جن کی بناء پر عورتوں کی آزادی اور حقق تسوال کی تخریک انیسویں صدی کے آغاز میں اضائی میں حتی۔

# چند اور مثالی

## امریک

ہم نے محض ارتبی بیان کا تناس کا تم رکھے کے لئے فرائس کے تعلیات اور فرائس کے تعلی بو کا کہ اور فرائس می کے تائج بیان کے بیر۔ لیمن یہ کمان کرنا می جس بو کا کہ فرائس اس معاملہ میں منفرہ ہے۔ فی الحقیقت آج ان تمام ممالک کی کم ایش کی کا فیر متوازات اصول کی بیت ہے جنوں نے وہ اخلاقی نظریات اور معاشرے کے وہ فیر متوازات اصول افتیار کے بین جن کا ذکر پھیلے ابواب میں کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ممالک متور امریکہ کو لیجے جمال بیر فلام معاشرت اس وقت اپنے بورے فباب بر ہے۔ بیر بی ماک کے اگر انت

ج بن لائے برائم اطفال (Juvenile Court) کا صدر ہونے کی حیث ہے امریکہ کے نوبوانوں کی اطفاق السلام (Juvenile Court) کا صدر ہونے کی حیث ہوئے اللہ امریکہ کے نوبوانوں کی اطفاق طالت سے واقف ہونے کا بحث زیادہ موقع اللہ ہے۔ اپنی کب "Revolf of Modern Youth" بیں کلفتا ہے کہ امریکہ بیں بیج تین از دفت یافغ ہونے گئے ہیں اور بحث یکی عمر میں ان کے اندر صنفی احمامات برار ہو جاتے ہیں۔ اس نے نمونہ کے طور پر ۱۳۹۲ لاکوں اور صنفی احمامات کی تحقیق کی قر منطوم ہوا کہ ان بی 100 ایسی تحقیق جو کیارہ اور جمود پر کے طالب کی تحقیق کی قر منطوم ہوا کہ ان بی 100 ایسی تحقیق جو کیارہ اور جمود اور ایسی بیسی کی درمیان عمر میں بائٹ ہو چکی تحقی اور ان کے ایمر ایسی صنفی خواہشات کے درمیان عمر میں بائٹ ہو چکی تحقی اور ان کے ایمر ایسی صنفی خواہشات اور اس سے اور ایسے اور ایسے اور ایسے اور ایسے بیسی زیادہ عمر کی لڑکی میں ہوئے چاہئیں۔ (صفحہ ۱۸ میل اور اس سے بیسی زیادہ عمر کی لڑکی میں ہوئے چاہئیں۔ (صفحہ ۱۸ میل اور اس سے بیسی زیادہ عمر کی لڑکی میں ہوئے چاہئیں۔ (صفحہ ۱۸ میل اور اس سے بیسی زیادہ عمر کی لڑکی میں ہوئے چاہئیں۔ (صفحہ ۱۸ میل اور اس سے بیسی زیادہ عمر کی لڑکی میں ہوئے چاہئیں۔ (صفحہ ۱۸ میل اور اس سے بیسی زیادہ عمر کی لڑکی میں ہوئے چاہئیں۔ (صفحہ ۱۸ میل اور اس

"Laws of Sex" الى الب (Edith Hooker) إلى الب المديد الم

میں کھتی ہے کہ سنمایت منذب اور دولت مند طبقوں بی بھی یہ کوئی فیر معمولی بات نہیں ہے کہ سات آٹھ برس کی الزکیاں اینے ہم عمر الزکول سے عشق معمولی بات نہیں ہے کہ سات آٹھ برس کی الزکیال اینے ہم عمر الزکول سے عشق اللہ مجت کے تعلقات رکھتی ہوں جن کے ساتھ با اوقات مہا شرت بھی ہو جاتی ہے۔"

اس کا بیان ہے:

"ایک سات برس کی چھوٹی کی لوکی ہو ایک ہمایت شریف فائدان کی جہم و چراخ تنی خود اپنے بید بھائی اور اس کے چھ دوستوں سے اوٹ ہوئی۔ ایک دو سرا واقعہ یہ ہے کہ پانچ بچی کا ایک کروہ ہو دو لوکوں اور تین لوکوں پر معمل تنا اور جن کے گریاس باس واقع ہوئے ہے ہا ہم شوائی تعلقات بی وابستہ پائے گئے اور انہوں نے دو سرے ہم س بجان کو بھی اس کی ترقیب وی۔ ان بی انہوں نے دو سرے ہم س بجان کو بھی اس کی ترقیب وی۔ ان بی اس سے بوے ہے کی جمر صرف دی سال کی تھی۔ ایک اور واقعہ ایک ہم سال کی تھی۔ ایک تھی۔ ایک ہم سال کی بھی ہم سال کی بھی ہم سال کی بھی ہم سال کی بھی کا ہے جو بھا ہم بہت حقاقت سے رکھی جاتی تھی۔ اس بی کو متعدد "مشال "کی معمور نظر ہونے کا فر ماصل تھا۔ " (سلی اس بی کو متعدد "مشال "کی معمور نظر ہونے کا فر ماصل تھا۔ " (سلی اس)

بالی مور (Baltimore) کے ایک ڈاکٹر کی ربورٹ ہے کہ ایک سال کے اعدد اس کے شریص ایک بڑار سے زیادہ ایسے مقدمات پیش ہوئے بن میں یارہ برس سے کم عمر کی لؤکوں کے ساتھ میاشرت کی مجی تھی۔ (مقد سے)

یہ بہلا تموہ ہے اس بیجان اگیز ماحل کا جس بی مرف جدہات کو بوانسطینعته کرنے والے اسبب قرائم ہو گئے ہوں۔ امریکہ کا ایک معنف لکت ہو اسماری آبادی کا اکثر و بیشتر حصہ آج کل جن طاقت بی زندگی بر کر رہا ہے وہ اس قدر فیر فطری ہیں کہ لڑکے اور لڑکول کو وس پیررہ برس کی عمری میں یہ دیا ہو جا آ ہے کہ وہ ایک دو مرے کے ساتھ مشق رکھتے ہیں۔ اس شم می عمل از وقت صنی دلیمیوں سے اس نیجہ نمایت افرس ناک ہے۔ اس شم کی عمل از وقت صنی دلیمیوں سے

بہت برے نائج رونما ہو سکتے ہیں اور ہوا کرتے ہیں۔ ان کا کم سے کم جمید بہ بہت کر نزیوں اپنے دوستوں کے ساتھ بھاک جاتی ہیں یا کم سی بی شادیاں کے کہ نو عمر لڑکیاں اپنے دوستوں کے ساتھ بھاک جاتی ہیں یا کم سی بی شادیاں کر لیتی ہیں۔ کر لیتی ہیں۔ آتھا ہم کا مرحلہ اللہ کا مرحلہ

اس طرح جن بجوں جل از وقت منتی احسامات بیدار ہو جاتے ہیں ان کے لئے پہلی تجربہ کاہ مدادس ہیں۔ مدرے وہ حم کے ہیں۔ ایک حم ان مدرسوں کی ہے جن جن ایک علی منتف کے بیج وافل ہوتے ہیں۔ وو مری حم ان مدرسوں کی ہے جن بین آیک علی منتف کے بیج وافل ہوتے ہیں۔ وو مری حم ان مدرسوں کی ہے جن بین تعلیم محلوط ہے۔

کہا ہم کے بدرسوں میں "محبت ہم جس" (Homo-Sexuality) کی ویا گیل رہی ہے" کہ کا جن جذبات اور خورکاری (Mastur Mition) کی ویا گیل رہی ہے" کہ کا جن جذبات کو بچین ہی میں ہوگا یا جا چکا ہے اور جن کو مختل کرنے کے سامان قطا بی ہر طرف محلے ہوئے میں وہ اپنی تسکین کے لئے کوئی تہ کوئی صورت لکا لئے پر مجبور ہیں۔ وَاکر ہوکر کامِتی ہے کہ اس ہم کی تعلیم گاہوں "کالجوں" نرسوں کے ٹرینگ سکولوں اور زمی مردسوں میں بیشہ اس ہم کے واقعات بیش استے رہنے ہیں مرسوں میں بیشہ اس ہم کے واقعات بیش استے رہنے ہیں منت کے سے قرد آئیں میں شہوائی تعلق رکھتے ہیں اور صنف منائل ہے ان کی ولیس کی اور عنی ہے۔ اے

اس سلم بین اس فے بھوت واقعات ایسے بیان کے ہیں جن بی اور کیاں اور اور والے افران سے بیان کے ہیں جن بی اور اور والے افران سے دوجار ہوئے۔ اور ورو ناک افران سے دوجار ہوئے۔ بعض دو سری آناوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ معموم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک درسہ کے بیڈ ماسر نے مالی آنان اور کی کہ ان کے اور کے اب درسہ بین دیس دکھے جالی مرتبہ ایک درسہ بین دیس دکھے جالی مرسہ بین دیس در کھے جالی دورسہ بین دیس در کھے جالی دی کہ ان کے اور کے اب درسہ بین دیس در کھے جالی دی کہ ان کے اور کے اب درسہ بین دیس در کھے جالی دی کہ ان کے اور کے اب درسہ بین دیس در کھے دیں کہ دی کہ ان کے اور کے اب درسہ بین دیس در کھے دیں کہ دی کہ ان کے اور کے اب درسہ بین دیس در کھے دیں کہ دیں کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دیں کہ دیں کہ دی کہ دی کہ دیں کہ دیں کہ دیں کہ دی کہ دیں کہ دی کہ دیں کہ دیں کہ دیں کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دیں کہ دی کہ دیں کہ دی کہ دیں کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ دیں کہ دی کہ

جا سکتے۔ کیونک ان بی "براخلاقی کی ایک خوفاک حالت" کا پید چلا ہے۔ (منی ۱۷۹)

اب وو سری هم کے رواس کو لیجے جن جی اوکیاں اور اوکے ساتھ ال کر پڑھتے ہیں۔ یمال اشتمال کے اسباب بھی موجود ہیں اور اس کو تشکین دینے کے اسباب بھی۔ جس بیجان جذبات کی ابترا بھین جی ہوئی تھی 'یمال بھنچ کر اس کی سخیل ہو جاتی ہے۔ بد ترین فحش لڑ پڑ اوکوں اور اوکیوں کے زیر مطالعہ رہتا کہ سخیل ہو جاتی ہے۔ بد ترین فحش لڑ پڑ اوکوں اور اوکیوں کے زیر مطالعہ رہتا ہے۔ حشقیہ افسائے 'یام نباد ''آرٹ '' کے رسالے صنفی مسائل پر نمایت گذری کر اس کی مطورات فراہم کرنے والے مضایان ہیں۔ یہ ہیں وہ بھی اور طالبات کے لئے بھی درسوں اور کالجوں کے طالعین اور طالبات کے لئے بھی یہ درسوں اور کالجوں کے طالعین اور طالبات کے لئے سب سے نہاوہ جانب نظر ہوتی ہیں۔ مشہور امریجن مصنف ویڈریج قان لون سب سے نہاوہ جانب نظر ہوتی ہیں۔ مشہور امریجن مصنف ویڈریج قان لون

" لڑ کڑ جس کی سب سے زیادہ مانک امریکن ہے نورسٹیوں میں ہے اکاری کو نورسٹیوں میں ہے اکاری کو کر اور بیبودگی کا برترین محوصہ ہے جو کمی زمانہ میں اس قدر آزادی کے ساتھ بلک میں بیش نمیں کیا گیا۔"

اس لڑ پڑے ہو معلومات عاصل ہوتی ہیں وولوں منفوں کے ہوان افراد ان پر نمایت آزادی اور بے باک سے مباحث کرتے ہیں اور اس کے بعد مملی تجربات کی طرف قدم بدهایا جاتا ہے۔ اور اوکیاں مل کر Petting Parties) کے لئے نکلتے ہیں جن بی شراب اور سرے کا استعال فوب آزادی سے ہوتا ہے اور تاج رنگ سے پورا لملف انهایا جاتا

لندے کا اندازہ ہے کہ بائی سکول کی کم از کم ہے فیمدی لڑکیاں مدرسہ چھوڑتے ہے ہیا ہو بھتی ہیں اور اس

ے بہت زیادہ ہے۔ وہ گھٹا ہے :

"إلى عول كا الركا بمقابله إلى سكول كى الركى ك جذبات كى الدر من بيت يجهد الركا بمقابله إلى سكول كى الركى ك جذبات كى الدر من بيت المرح بيش الدر من بيت المرح الركا الى ك المادول ير ناجا الهد"

تين زيروست محركات -----

مدوست اور کالج بی گر بھی ایک حم کا وسیان ہو آ ہے ہے کی حد کک ازادی عمل میں رکاوٹ پرا کر دیتا ہے کیان یہ نوجوان جب نعلیم گاہوں سے مختمل جذبات اور گوی ہوئی عادات کے ہوئے زیرگی کے میدان میں قدم رکھے ہیں تو ان کی خورش تمام صدود و قود سے آزاد ہو جاتی ہے۔ یمال ان کے جذبات کو بحرکتے ہوئے کے ایک بودا آتش خانہ موجود رہتا ہے اور ان کے بخرکتے ہوئے میڈبات کی تمکین کے لئے برحم کا سلمان بھی کی دفت کے بخر فراجم ہو جاتے ہیں میں دفت کے بخر

ایک امریکن رسالہ میں ان اسباب کو چن کی وجہ سے وہاں بداخلاتی کو قیر معمولی اشاحت ہو رہی ہے ' اس ظرح میان کیا کیا ہے :

"تین شیطانی قوتیں ہیں جن کی طلبت آن ماری دیا پر جما گی ہے۔ اور یہ تیوں ایک جنم تیار کرنے بیل مشغول ہیں۔ فی لڑی ایک جنم تیار کرنے بیل مشغول ہیں۔ فی لڑی ایک ہور جرت اگیز رفاد کے ساتھ ای ہے شری اور کڑت اشافت بیل برهنا چا جا دیا ہے۔ مخرک ۲۔ تصویری ہو شوانی مجت کے جذبات کو نہ صرف بحرکاتی ہیں بلکہ مملی سبق بھی دی اس سبوری میں اور با ہیں۔ حورتوں سے کا گرا ہوا اظاتی معیار ہو ان کے لیاس اور با اور ان کی برجکی اور سگریٹ کے روز افرول استعمال اور مردول کے ساتھ ان کی برجکی اور سگریٹ کے روز افرول استعمال اور مردول کے ساتھ ان کی برجکی اور سگریٹ کے روز افرول استعمال اور مردول کے ساتھ ان کی برجکی اور سگریٹ کے روز افرول استعمال اور مردول کے ساتھ ان کی برجکی اور سگریٹ کے روز افرول استعمال اور مردول کے ساتھ ان کی برجی اور ساتھ کی مورث بیل فاہر اور ان کے ساتھ ان کے برقید و افرارے بال بیاستی جلی جا رہی ہیں۔ اور ان کا

ستجہ مسی تمذیب و معاشرت کا زوال اور آفر کار جائی ہے۔ اگر ان کو شہر روکا کیا تو اعاری آرخ کی روم اور ان دومری قوموں کے ممائل ہو گی جن کو بھی تعمل پرئی اور شہوائیت ان کی شراب اور عورتوں اور عارتوں اور ناج رنگ سمنیت تا کے گھاٹ آبار کی ہے۔ "

یہ تین اساب ہو تھان و معاشرت کی ہوری فلنا پر جھائے ہوئے ہیں ہر اس جوان مرد اور جوان مورت کے جذبات جی آیک دائی تحریک پیدا کرتے رہے اس جوان میں جس کے جذبات جی آیک دائی تحریک پیدا کرتے رہے دیں جس کے جسم میں تھوڑا سابھی گرم خون موجود ہے۔ قواحق کی کوت اس تحریک کا فادی متجہ ہے۔

فواحش کی کثرت

امریکہ یں جن موروں نے زنا کاری کو مستقل پیشہ یا ایا ہے ان کی افتداد کا کم سے کم ایرازہ چار پائی الکھ کے درمیان ان ہے۔ گر امریکہ کی بیمواکو ہو ستان کی بیموا پر قیاں نہ کہ کیئے۔ وہ فایرائی بیموا میں ہے بلکہ وہ ایک ایک طورت ہے جو کل جب کوئی آزاد پیشر کرتی تھی۔ یری مجب بی فراب اور کی اور قید فائے بی آبیلی۔ پید مال یمان گزارے گی۔ پر اس کام کو پھو و کر کسی وفتر یا کارفانہ بی طازم ہو بات گی۔ تحقیات ہے معلوم ہوا کہ امریکہ کی میں وفتر یا کارفانہ بی طازموں (Domestic Bervant) بی سے بحرتی ہو گئی بین اور باتی طازموں (ور دکانوں کی طازمین پھو و کر آئی ہیں۔ موا پر باتی ہے اور میتی مال کی عمر بی بیانوں و دفتروں اور دکانوں کی طازمین پھو و کر آئی ہیں۔ موا پر بین مال کی عمر بی بید شروع کیا بات ہے اور میتی ہو کہ بیمال کی عمر کو تینی کے بعد وہ عورت جو کل بیموا تھی قبر فائے ہے اور میتی مول کر کسی دو مرے آزاد بیٹے بی بیل باتی ہے۔ اواس سے اندازہ کیا با ماک ہو کہ کہ امریکہ بی وادر کی بیان کیا با چکا ہے معربی در هیت کی امریکہ بی وادر کی موجودگی در هیت کیا معربی کی دوجودگی در هیت کیا میں خاند کی کہ امریکہ بین بیان کیا با چکا ہے معربی ممالک بی فائٹ کی فائٹ ک

Prostitution in the United States, pp. 64-69

ایک معظم بین الاقوای کاردیاد کی جیست رکھتی ہے۔ امریکہ بی نحوارک کی دو
ریوی چیز اور یونس آئرس اس کاردیار کی بینی منٹیاں چیں۔ نیوادک کی دو
سب سے بوی "خیارتی کو شیوں" بی سے بر ایک کی ایک ایک انتقای کو نسل
ہے جس کے صدر اور سکرٹری یا قاعدہ انتقاب کے جائے جیں۔ ہر ایک نے تافیق
مشیر مقرد کر دیکے بیں باکہ کی مدالتی تشیہ بین پھٹی جائے کی صورت بی ان
کی مفاد کی مفاق کریں۔ بوان اورین کو بیکانے اور اوا کر الالے کے لیے
بڑاریا وال مقرد ہیں جو ہر کید شار کی خاش بین پھرتے دیے ہیں۔ ان شاریوں
کی دشیرہ کا اورائی اس ہو ہر کید شار کی خاش بین پھرتے دیے ہیں۔ ان شاریوں
کی دشیرہ کا اورائی اس سے کیا یا سکتا ہے کہ شاکہ آئے والے ممایرین کی لیک
اس درجہ ایک مرجہ ہو مید کے اعداد ہ شار جع کے بین فر معلم ہوا کہ
اس درجہ ایک مرجہ ہو میں کہ قاود لیگ کے وقت کو موسول ہوئے جن بی
اس درجہ ایک مرحبہ فرائی ہیں گر ان بی سے امرف حدی ایک اخوا جس می جن بی

(Assignation کان کان کے طلاء کان کے الکامت خالے (Assignation)

(Call Houses) اور (Call Houses) بین جو اس فرض کے لئے آزاست رہے بات بین کر "شریف" امحاب اور فواتین جب باتم ملاکات فراکا چاہیں او وہال ان کی ہلاگات کا انتظام کر وہا جائے۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ ایک شریص ایسے ۸ے مکان شے۔ ایک وو مرے شریع سام۔ ایک اور شریع سام۔ اس مکانوں میں مرف ہی جائی وہ تری فواتین می فیمن جاتیں گاکہ بہت می میامی ہوئی خواتین می فیمن جاتیں گاکہ بہت می میامی ہوئی خواتین می فیمن جاتیں گاکہ بہت می میامی ہوئی خواتین می فیمن جاتیں گاکہ بہت می میامی ہوئی خواتین کا میمی وہائی ہوئی

ایک مشور رہار مرکا بیان ہے کہ:

منیوارک کی شادی شده آبادی الدرا ایک تمائی حب ایا ہے

<sup>} #&</sup>quot;Prostitution in the United States." p. 38.

<sup>&</sup>quot;Prostitution in the United States," p. 96.

ہو اخلاقی اور جسمائی حیثیت سے اپنی ازدوائی دمہ واریوں میں وفاوار میں تبین سے کی اور اس میں مقاوار میں سے کھی تبین سے اپنی تاریخ میں سے کھی تبین سے میں سے کھی زیادہ مختلف نہیں ہے۔

امریکہ کے معلمین اظائی کی ایک مجلس کا رکھ کے اس مجلس کی کام سے مشور ہے۔ اس مجلس کی طرف سے بداخلاق کے مرکزوں کی طاق اور ملک کی اظائی عالمت کی تحقیقات اور املاح اخلاق کی محلی ترایم کا کام بوت بیائے پر کیا جا) ہے۔ اس کی رپورٹوں ٹی بیان کیا گیا ہے کہ امریکہ کے جستے رقس خالے کا تاک کلب حس رپورٹوں ٹی بیان کیا گیا ہے کہ امریکہ کے جستے رقس خالے کا تاک کلب حس گامی (Beauty Saloons) اور بال گامی (Massage Rooms) اور بال سنوار نے کی دکائی اس کی برائے کی دکائی بیان افعال کا خالے کی دکائی بیان افعال کا ارتاب کیا جا گاہے بیان افعال کا ارتاب کیا جا گاہے۔

#### امراض خبيثه

فراحش کی اس کرت کا فازی بھید آبادی ان امراض ہے۔ ایرازہ کیا ہے۔

النا بھا ہے کہ امریکہ کی قریب قریب او فیصد آبادی ان امراض سے متاثر ہے۔

النا بھا پر پر ایر بانکا سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کے سرکاری دوا خانوں ہی اوسان ہر سال آفک کے دو فاکھ اور سوزاک کے آیک فاکھ او برار مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔

علاج کیا جاتا ہے۔ دوا خانے صرف اننی امراض کے لئے مخصوص ہیں۔ کر سرکاری دوا خانوں سے ترادہ مرجوعہ پرائے ہے ڈاکٹرون کا ہے جن کے پاس مرکاری دوا خانوں سے ترادہ مرجوعہ پرائے ہے ڈاکٹرون کا ہے جن کے پاس منفی ہوں۔

آفک کے الا فیصد اور سوزاک کے ۱۹ فیصدی مربیش جاتے ہیں۔ (جلد ۱۳۳۔ منفی ہوں)

تمیں اور چالیں بڑار کے در میان بچوں کی اموات مرف موروثی آتھک کی بدولت ہوتی ہیں۔ دق کے سوا باتی تمام امراض سے جننی موتس واقع ہوتی یں ان سب سے زیادہ تعواد ان اموات کی ہے۔ جو صرف آ تھک کی بروات
ہوتی ہیں۔ سوزاک کے ماہری کا کم سے کم تخیید ہے کہ اور فیر جوان اشخاص
اس مرض میں جاتا ہیں جن جی شادی شدہ می چی اور فیر شادی شدہ بحل۔
امراض نسوال کے ماہری کا حققہ میان ہے کہ شادی شدہ مورتوں کے اصفاء
منی پر جنتے آریشن کے جاتے ہیں ان میں سے میں فیمدی ایمی تکلی ہیں جن
میں سوزاک کا اثر یا یا جاتے ہیں ان میں سے میں فیمدی ایمی تکلی ہیں جن

طلاق اور تغریق

ایسے مالات یں گاہر ہے کہ خاندان کا تھم اور ازدواج کا خدس رابطہ کماں قائم رو سکا ہے۔ آزادی کے ساتھ اپنی روزی کانے وائی حور تی جن کو شوائی خروریات کے سوا اپنی دیدگی کے کسی شعبہ بین مجی مروکی خرورت حیل ہے اور جن کو شادی کے بغیر آسائی کے ساتھ مروکی ال سکتے ہیں اشاوی کو ایک فنول چر مجمق ہیں۔ جدید قلقہ اور مادہ پر ستانہ خیالات نے این کے وجدان سے سواس مجی دور کر دیا ہے کہ شادی کے بغیر کسی فض سے تعلقات و کھنا کوئی عیب یا گناہ ہے۔ سوسائی کو بھی اس ماحل نے اس قدر ہے حس بنا دیا ہے کہ عیب یا گناہ ہے۔ سوسائی کو بھی اس ماحل نے اس قدر ہے حس بنا دیا ہے کہ عیب یا گناہ ہے۔ سوسائی کو بھی اس ماحل نے اس قدر ہے حس بنا دیا ہے کہ عام لؤکوں کے خیالات کی ترجمائی ان الفاظ میں کرتا ہے:

" انجل شادی کیول کرول؟ میرے ساتھ کی جن اوکول کے گذشتہ دو سال بی شادیال کی بیل میر دس بی سے باتھ کی شادی کا انجام طلاق پر بوا۔ بیل مجھتی ہول کہ اس زمانہ کی بر اوک محبت کے مطالمہ بیل آزادی عمل کا فطری حق رکھتی ہے۔ ہم کو منع حل کی کائی مطالمہ بیل آزادی عمل کا فطری حق رکھتی ہے۔ ہم کو منع حل کی کائی تدبیری معلوم بیل۔ اس ذرایعہ سے یہ خطرہ بھی دور کیا جا سکتا ہے کہ ایک حرای ہے کی پیڈائش کوئی پیچیدہ صورت طال پیدا کر دے گی۔

<sup>&</sup>quot;Laws of Sex." p. 204.

ہم کو بیٹن ہے کہ روائی طریقوں کو اس جدید طریقہ سے بدل دیا حق کا مختنا ہے۔"

ان خیافات کی ہے شرم موروں کو آگر کوئی چیز شادی ہے آبادہ کرتی ہے تو وہ مرف مذہبہ محبت ہے لیکن آکٹر ہے جذبہ بھی ول اور روح کی محرائی میں تسمل ہو آ کہ مخت ایک ماریشن کشش کا تھے ہو آ ہے۔ خواہشات کا نشہ از جانے کے بعد زوجین میں کوئی الفت باتی نہیں رہتی۔ مزاج اور عادات کی ادفی ناموافقت ان کے درمیان منافرت پیدا کر دیتی ہے۔ آخر کار عدالت میں طلاق یا تغربی کا دعوی ہیں طلاق یا تغربی کا دعوی ہیں ملاق یا تغربی کا دعوی ہیں موجا ہے۔ لنڈست کی تا ہے۔ آخر کار عدالت میں طلاق یا تغربی کا دعوی ہیں موجا ہے۔ لنڈست کی تا ہے۔

۱۹۲۳ء میں ونور میں ہر شادی کے ساتھ ایک واقعہ تفریق کا پیش آئے اور وہ شادیوں کے متابلہ میں ایک مقدمہ طلاق کا پیش ہوا۔
یہ حالت محل ونور بی کی تمیں ہے۔ امریکہ کے تقریبات تمام شرول کی قریب قریب کی حالت ہے۔

"طائل اور تفریق کے واقعات بدھتے جا رہے ہیں اور آگر کی حالت رہی ہیں گا۔ امید ہے تو غالبا ملک کے آگر حسوں میں جننے شادی کے لائسنس دیجے جائیں کے استے تی طلاق کے مقدے پیش بول کے۔ "ماہ

کے عرمہ ہوا کہ ڈیٹرائے (Detroit) کے اخباری "فری پرلیں" میں ان حالات پر ایک مضمون شائع ہوا تھا جس کا ایک فقرہ سے ا
" نکاحوں کی کی" طلاقوں کی زیادتی اور فکاح کے بغیر مستقل یا عارمنی باباز تعلقات کی کثرت سے معنی رکھتی ہے کہ ہم حیوانیت کی طرف باباز تعلقات کی کثرت سے معنی رکھتی ہے کہ ہم حیوانیت کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ سے پردا کرنے کی فطری خواہش مث رہی ہے '

<sup>&</sup>quot;Revolt of Mall III Youth" p. 211-14.

یدا شدہ بجوں سے فظت برتی جا رہی ہے اور اس امر کا اصاب رفعت ہو رہا ہے کہ خاتران اور گمر کی فیر "تقیب اور ازاد کومت کی جا ہے کہ خاتران اور گمر کی فیر "تقیب اور کومت کی جا ہے لئے خروری ہے۔ اس کے بر کس تمذیب اور کومت کے اشجام سے ایک بے دردانہ بے اختائی پردا ہو رہی ہے۔ " طلاق اور تفریق کی اس کورت کا علاج اب بے نکالا کیا ہے کہ جائے۔ گر بے طلاق اور تفریق کی اس کورت کا علاج اب بے نکالا کیا ہے کہ جائے۔ گر بے طلاق اصل مرش ہے بھی برتر ہے۔ آزائش نکاح کے متی بید ہیں جائے۔ گر بے طلاق اصل مرش ہے بھی برتر ہے۔ آزائش نکاح کے متی بید ہیں رہیں۔ اگر اس بجائی ایس دل سے دل اس جائے تو شادی کر لیں ورند دونوں رہیں۔ اگر اس بجائی ایس دل سے دل اس جائے تو شادی کر لیں ورند دونوں الگ ہو کر کس اور تصدی آزائی کریں۔ دودان آزائش ایس دونوں کو اولاد ایک ہو کر کس اور تصدی آزائی کریں۔ دودان آزائش ایس دونوں کو اولاد یہ کر کس اور تصدی آزائی کریں۔ دودان آزائش ایس دونوں کو اولاد

تکاح کرنا بڑے گا۔ یہ وی چے ہے جس کا عام دوس عل آزاد محبت

#### قومی خود مشی

(Free Love)

لاس پری ازودای دمه داریوں سے نفرت خاندائی دندگ سے بیزاری اور ازدوای تعلقات کی باپئیداری لے حورت کے اس فطری جذب مادری کو تریب قریب قاکر دیا ہے جو نسوائی جذبت بی سب سے زیادہ اشرف المانیت کے روحائی جذب ہے اور جس کے بنا پر نہ صرف تین و تمذیب کی انسانیت کے بنا کا انتظام ہے۔ منع حمل استاط حمل اور قتل اطفال ای جذب کی موت سے بیدا ہوئے ہیں۔ منع حمل کی مطوبات ہر قتم کی قانونی پایدیوں کے یاوجود ممالک سخدہ امریکہ میں ہر جوان اور کا ور لاکے کو حاصل ہیں۔ مانع حمل دوائی اور تیل اور اس مانان کو بیشہ استا عام آزاد عور تیل اور کاریاں بھی اس سامان کو بیشہ اسپنای رکھتی ہیں ور کار در سوں اور کالجوں کی لڑکیاں بھی اس سامان کو بیشہ اسپنای رکھتی ہیں ور کنار مدرسوں اور کالجوں کی لڑکیاں بھی اس سامان کو بیشہ اسپنای رکھتی ہیں "

آکہ اگر این کا دوست انقاقا اپنا سلمان بھول آئے تو ایک پرلطف شام مناکع نہ مور نے باعث میں کا منافع نہ مور نے باعث میں منافع نہ مور نے باعث ہے۔ بھولت کا منابعہ

کواری لؤکیاں ان ترابیر کو اس لئے استعالی کرتی ہیں کہ ان کی آوادی ہیں فرق نہ آئے۔ شاوی شدہ عور تیں اس لئے ان سے استفادہ کرتی ہیں کہ بچہ کی بیدائش سے نہ صرف ان ہر تربیت اور تعلیم کا یار پر جاتا ہے ' بلکہ شوہر کو طلاق دینے کی آزادی ہیں بھی رکاوٹ بیوا ہو جاتی ہے اور تمام عور تیں اس لئے مال بننے سے نفرت کرتے کی ہیں کہ ذیری کا بورا بورا لفف اٹھانے کے لئے ان کو اس جنے اس جنال سے نبخ کی ضرورت ہے۔ نیز اس لئے بھی کہ ان کے نزدیک سنگے میں خرق آ جا ہے۔ نیز اس لئے بھی کہ ان کے نزدیک سنگے جان کے حس میں فرق آ جا ہے۔ ا

برمال اسبب فواد کھ بھی ہوں او کی مد تعلقات مرد ان ایسے ہیں جن بی اس تعلق کے فطری جمید کو منع عمل کی تدوروں سے روک دیا جاتا ہے۔ باق ماندہ بانچ فی صد حوادث جن بی انقاقات حمل قرار یا جاتا ہے ان کے لیے اسقاط اور قل اطفال کی تدبیریں موجود ہیں۔ لیڑے کا بیان ہے کہ امریکہ بی بر سال کم از کم 10 لاکھ حمل ساقط کے جاتے ہیں اور بڑاریا ہے پیدا ہوتے بی بر سال کم از کم 10 لاکھ حمل ساقط کے جاتے ہیں اور بڑاریا ہے پیدا ہوتے بی قبل کر دیے جاتے ہیں۔ (صفحہ ۱۲۰)

<sup>-! &</sup>quot;Macfaddin, Manhood and Marriage."

#### انگلستان کی حالت

من ان افرساک تنسیات کو زیادہ طول تعمی دیا جاہتا۔ گر نامناب ہے

"A History کے اس حصہ بحث کو جارج را کی اسکات کی آریخ العجاء العجاء میں اس حصہ بحث کو جارج را کی اسکات کی آریخ العجاء of Prostitution"

"اس حام معنف ایک اگریز ہے اور اس نے زیادہ تر اپنے می ملک کی اطلاق مالت کا نشتہ ان الفاظ میں کمینیا ہے:

"جن جورتوں کی ہر او قات کا واحد ذریعہ کی ہے کہ اپنے جم کو کراہے

ر چلا کر روزی کمائیں۔ ان کے علاوہ آیک ہست ہوی تعداد ان

عورتوں کی ہمی ہے (اور وہ روز بروز زیادہ ہو رہی ہے) ہو اپنی
مزوریات زیرگی ماصل کرنے کے لیے وہ مرے ذرائع رکھتی ہیں اور
منی طور پر اس کے ساتھ فاحشہ کری ہمی کرتی ہیں آکہ آمینی میں کھے
اور اضافہ ہو جائے۔ یہ پیشہ ور فاحثات سے کھے ہمی مخلف میں ہیں اور
کر اس نام کا اطلاق ان پر جمیں کیا جاتا۔ ہم ان کو فیر پیشہ ور فاحثات
کر اس نام کا اطلاق ان پر جمیں کیا جاتا۔ ہم ان کو فیر پیشہ ور فاحثات

"ان شوقین یا فیر پیشہ ور فاحثات کی کرت آج کل چننی ہے اتی بھی

نہ تھی۔ سوسائٹ کے بیجے ہے لے کر اوپر کک جر طبقہ بیں یہ پائی جاتی

ہیں۔ اگر ان معزز خواقین کو کمیں اشارے کنامیے بیل بھی "فاحشہ"

کہ دیا جائے تو یہ آگ بھولا ہو جائیں گی۔ گر ان کی نارامنی سے
حقیقت نہیں برل عتی۔ حقیقت بسرمال بی ہے کہ ان می اور پکاؤلی

ک کی بیری ہے بیری بے شرم بیروا میں بھی اظائی حیثیت ہے کوئی
وجہ اتماز نہیں ہے۔ اب جوان لڑکی کے لیے پرچانی اور ب باک پکہ سوتیانہ اطوار سکریٹ بیا کو پکہ سوتیانہ اطوار سکریٹ بیا کی گئے میں اور سکریٹ بیا کی شرایس استعال کرنا ہو نئوں پر مرخی لگانا منفیات اور منع حمل کے شرایس استعال کرنا ہو نئوں پر مرخی لگانا منفیات اور منع حمل کے منتقل ای واقعیت کا اظہار کرنا محمل کے شرایس استعال کرنا ہو نئوں پر مرخی لگانا منفیات اور منع حمل کے منتقل ای واقعیت کا اظہار کرنا محمل کے منتقل کرنا ہو سے جزیں

آگے چل کر یہ مصف ان اسباب کا تجویے کرنا ہے جو طالات کو اس مد کک پڑھا وسید کے موجب ہوئے جل اور مناسب تر یہ ہے کہ اس تجویہ کو ہی ای کے الفاظ میں نقل کیا جائے:

السب سے پہلے اس شوق آرائش کو کی جس کی دید سے ہر لاکی ہیں افرائی کے علق الوح ماہانوں کی بین بے بیاہ حرص پیرا ہو گئی ہے۔ یہ اس ب ضابط قادشہ کری کے امہاب ہیں سے آیک برا سب ہے۔ ہم علی جو دیجھے والی آکھیں رکمتا ہے اس بات کو ہاآسائی دکھ سکتا ہے کہ دہ سنگوں بزاروں لاکیاں ہو اس کے سائے روزائہ گزرتی ہیں عموا " است جی کی را دوں پنے ہوئے ہوتی ہیں کہ ان کی جائز کمائی کمی طرح ہی ایے اباموں کی مشمل نہیں ہو گئی۔ الذا آج ہی یہ کمتا انا می می جی ہے ہتا نصف مدی پہلے می فاکہ مرد بی ان کے بی یہ کمتا انا می می جی ہے۔ اس فف مرد بی ان کے لیے کیڑے خریدتے ہیں۔ فرق مرز یہ بی ہوئے ہیں۔ فرق مرز یہ بی ہوئے ہیں۔ فرق مرز ان کے لیے کیڑے خریدتے ہیں۔ فرق مرز یہ بی ہوئے ہی ہوئے ہیں۔ فرق مرز یہ بی ہوئے ہی ہوئے ہیں۔ فرق مرز یہ بی ہوئے ہی ہوئے ہی ہوئے ہی ہوئے ہیں۔ فرق مرز یہ ہوئے ہی ہوئے ہوئے ہوئی ہوئے ہی ہوئے ہیں "۔

"وروں کی آزادی کا بھی ان طالت کی پیدائش بھی بہت کو دفل ہے۔ گزشتہ چھ سالوں بھی اوکوں پر سے والدین کی حفاظت ہ محرانی اس مد تک کم ہو گئی ہے کہ تمیں جالیس سال قبل اوکوں کو بھی اتن آزادی حاصل نہ تھی جتنی اب اوکوں کو حاصل ہے"۔

### فيصله كن سوال

انارے ملک بی اور ای طرح وو سرے مشرقی ممالک بی ہی ہو لوگ روے کی خالفت کرتے ہیں ان کے سامنے وراصل زعر کی کا بی خشرے ہے۔ ای درکی کے بابناک مظاہر نے ان کے حواس کو حتاثر کیا ہے۔ بی نظریات کی افغال اصول اور بی مادی و حی فوائد و لڈائٹ ہیں جن کے روش پہلو نے ان کے دل و دماغ کو اکیل کیا ہے۔ پردہ سے ان کی نفرت ای بنا پر ہے کہ اس کے دل و دماغ کو اکیل کیا ہے۔ پردہ سے ان کی نفرت ای بنا پر ہے کہ اس کا بنیادی فلفہ اخلاق اس مقرقی فلفہ اخلاق کی شد ہے جس پر یہ ایمان لائے ہیں۔ اور عملا ان ان اکروں اور لذنوں کے حصول میں مائع ہے جن کو ان حضرات سا مقمود بنایا ہے۔ اب یہ سوال کہ اس نفشہ زندگی کے تاریک پہلو ایمن اس کے مقمود بنایا ہے۔ اب یہ سوال کہ اس نفشہ زندگی کے تاریک پہلو ایمن اس کے عمول میں یا جس کو اس بات میں ان کے درمیان افغاتی نہیں ہے۔

ایک گروہ ان نتائج کو جانتا ہے اور انہیں قبول کرنے کے لیے تناد ہے۔
در حقیقت اس کے نزدیک ہے بھی مغربی زندگی کا روشن پہلو بی ہے نہ کہ تاریک و مرا گروہ اس پہلو کو تاریک سمجنتا ہے ان نتائج کو قبول کرنے کے لیے تنار نہیں ہے کو گر ان قائدوں پر بری طرح فریفتہ ہے جو اس طرز زندگی کے ساتھ وابستہ جی۔
ساتھ وابستہ جی۔

تیرا گروہ نہ تو نظریات بی کو سمتنا ہے 'نہ ان کے نتائج سے واقف ہے اور ان نتار کر نہ اس بات پر خورو ظرکی زحمت اٹھانا چاہتا ہے کہ ان نظریات اور ان نتار کے در میان کیا تعلق ہے۔ اس کو تو بس کام کرنا ہے یا دنیا بی ہو رہا ہے۔ یہ بخت کروہ ہاتم کچھ اس طرح مخلوط ہو گئے ہیں کہ مختلو کرتے وقت بیا تعین کہ مختلو کرتے وقت بیا او قات یہ تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہمارا مخاطب ورامیل کس کروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس افتال کی وجہ سے عموا "مخت خلا محث ہیں آتا ہے۔ ان

مرورت ہے کہ ان کو چھانٹ کر ایک دو سرے سے الگ کیا جائے اور ہر ایک سے اس کی حیثیت کے مطابق بات کی جائے۔

#### مشرقي مستغريين

يهل كروه ك لوك اس قليف اور ال تطريات يه اور ال تملى اصولول ي على وجہ اليميرت ايمان لائے ہيں جن پر مغملي تمذيب = تمان کی منا رکمی گئی ہے وہ ای وماغ سے سوچے ہیں اور ای تظریب دعری کے مسائل کو دیکھتے ہیں جس سے جدید ہورپ کے معاروں نے ویکھا اور سوچا تھا۔ اور وہ خود اسے اسے مكول كى تقيلى ديرى كو يمنى اس مغرني تخت ير الغير كرنا جائي ين - مورت كى تعليم کا سنتہائے مقمود ان کے نزدیک واقتی کی ہے کہ وہ کمانے کی قابلیت ہم بنجائے اور اس کے ساتھ ول لیمانے کے فون سے بھی کماحد واقف ہو۔ فاندان میں مورت کی مج حیثیت ان کے نزدیک ور حیقت یک ہے کہ وہ مرد کی طرح خاعران کا کمانے والا رکن سے اور مشترک بیٹ میں اپنا حصد پورا اوا كرے۔ مومائن بيں جورت كا اصل مقام ان كى دائے بيں كى ہے كہ = اسب حس ابنی ارائش اور این اداؤل سے اجمامی زندگی میں ایک مضر لطیف کا اضافہ كرے ابى خوش مختارى سے داوں بى حارت بيدا كرے ابى موسيق سے كانوں میں رس ہم دے اے رقع ے رووں كو ديد مي لائے اور تمرك فرک کر اینے جم کی ساری خوبیاں آدم کے شؤں کو دکھائے گاکہ ان کے ول خِشْ ہوں' ان کی نگاہی لڈت یاپ ہول' اور ان کے خطئے سے خون پیل تمووی ی گری آ جائے۔ حیات قوی میں موریت کا کام ان سے خیال میں فی الواقع اس کے سوا مچھ نہیں ہے کہ وہ سوشل ورک کرتی چرے میو نہائیوں اور کونسلوں میں جائے کانفرنسوں اور کاکریوں میں شریک ہو سیای اور تمرنی اور معاشرتی مهاکل کو سلحائے بیں ایتا وقت اور دماخ مرف کرے۔ ورزشوں اور کھیوں بیل حمد کے تیراکی اور دوڑ اور کود جائے اور کبی لبی اڑاتوں عل ریکارڈ توڑے ون وہ سب کے کرے ہو گرے باہرے اور اس سے بکے فرض نہ رکے ہو

کرے ایر ہے۔ اس زیری کو وہ آیادی نیری گھے ہیں۔ ان کے نودیک وفعل کی کھے ہیں۔ ان کے نودیک دفعی حقی ہے ہوائے اللہ ق دفعی حقی ہوائے اللہ ق دفعی اللہ اللہ تا اللہ ق دو سب کے سب محن انو اور سراسر یا اللہ ہیں۔ اس تی زیری کے لیے پرانی الحقیق قدرون (Moral Valuea) کو انہوں نے اس طرح بی قدرون کے دائی اللہ تا اور جسمانی قدرون سے بدل ایا ہے جس طرح بورب نے بدلہ ہے۔ بالی فوائر اور جسمانی الدیمی ان کی فاد میں زیادہ بھر اللہ تا درو قیت رکھی ہیں اور ان کے مقابلہ میں دیا مصند اللہ طمارت اخلاق ازدوائی دیری کی دفاواری نسب کی فوائدی اور ای قبل کی دو نری تنام بھریں نہ سرف یہ کی دفاواری نسب کی فوائدی اور ای قبل کی دو نری تنام بھریں نہ سرف یہ کے بھر ترقی کا دور ہیں ایک دقیالوی اللہ خیالی کے دو نری تنام بھریں نہ سرف یہ کی بھر ترقی کا دور میں ایک دیمی بودہ اللہ کیا دیم کا دیم کا

یے لوگ ورامل دین مغربی کے ہے موسی بیں اور جس نظریے پر ایمان لاے بیل اور جس نظریے پر ایمان لاے بیل اس کو این لمام تدبیروں سے جو بورپ بین اس سے پہلے احتیار کی جا بھی بین مشرق ممالک بیں بھیلائے کی کوشش کر رہے ہیں۔

نياادب

سب سے پہلے ان کے لڑچر کو کیجے ہو دافوں کو تیار کرنے والی سب سے
یدی طاقت ہے۔ اس نام نماد اوپ۔۔۔ دراصل بے ادبی۔۔ بی بوری
کو حش اس امرک کی جا رہی ہے کہ تی تعلوں کے سامنے اس سے اخلاقی قلیفے
کو حزان بنا کر چش کیا جائے اور پرائی اخلاقی قدروں کو ول اور وائے کے ایک
ایک ریشہ سے کھنچ کر فکل ڈالا جائے۔ مثال کے طور پر بی یماں اردو کے نے
ادب سے چند نمونے ویش کروں گا۔

ایک مشہود ماہ تاہے جی ' جس کو اوئی دیثیت سے اس ملک جی کانی وقعت مامل ہے ' ایک مشہون شائع ہوا ہے جس کا موان ہے "شیری کا سبق"۔ مامل ہے ' ایک مشہون شائع ہوا ہے جس کا موان ہے "شیری کا سبق"۔ مادب مشہون ایک ایسے صاحب ہیں جو اعلی تعلیم یافتہ' اوئی طلوں جس مشہور اور ایک بڑے شدے کے ایک نوجوان کا ظامہ یہ ہے کہ ایک نوجوان

ماجزادی این استان سے سی پرید بیٹی ہیں اور درس کے دوران میں اپنے ایک نوبوان ووسع کا عامد عیت استاد کے سامت افزش مطافد ا مشورہ فی افزاق ہیں۔ اس دوست سے ان کی طاقات کی سیانے بارٹی مطافد ا مشورہ فی میں ہوگی میں۔ وہاں "کی لیڈی نے تفارف کی رسم اوا کر دی "اس دن سے ممل جمل اور مراسلت کا سلما شروع ہو گیا۔ اب ماجزادی یہ جائی ہیں کہ استاد می ان کو اس دوست کے میت عاموں کا شاخل تی ہواب" لکھنا سکما دیں۔ استاد کی ان کر اس دوست کے وہا عاموں کا شاخل تی ہواب" لکھنا سکما دیں۔ استاد کو مشش کرتا ہے کہ اور کی کو ان بیووگوں سے بنا کر پرید کی طرف دافب کرے۔ لوگی ہواب دی کے داف بیووگوں سے بنا کر پرید کی طرف دافب کرے۔ لوگی

"روحیا و میں جائتی ہوں گر ایا رحما ہو میرے جائے سے خواہوں کی
"رودوں میں کامیاب ہوتے میں عدد دے۔ شد اینا رحمنا ہو تھے ایمی
سے یومیا بنا دے "۔

امتاد بوچتا شهد

الکیان معزات کے علاوہ تبارے اور یکی بچھ ٹوجوان دوست ہیں؟" لاکن ٹاکرد ہواپ دیل ہے:

اوسی بیں۔ بھر اس نوبوان میں یہ خصوصیت ہے کہ بیاے مزے سے جھڑک دیا ہے۔ جھڑک دیا ہے۔ استاد کتا ہے کہ:

"اگر تمارے ایا کو تماری اس علا و کایت کا پند کال جائے لوکیا

26.32

ماجزادی جواب دی ہے:
"کیا ایا نے جاب میں اس می کے خلافہ کھے ہوں سے؟ ایکے خاص
فیشن ایمل ہیں۔ کیا تجب ہے اب سمی لکھتے ہوں۔ خدا نواستہ ہو رہے
تو دمیں ہو مجھ ہیں"۔
استاد کتا ہے کہ:

"اب سے بچاں برس پہلے تو یہ خیال بھی نامکن تھا کہ کمی شریف زادی کو محیت کا خط لکھا جائے "۔

شريف زادي صاحبہ جواب ميں فرماتي جي:

"توکیا اس زمانہ کے لوگ مرف بدواتوں سے ی محبت کرتے ہے۔ بوے مزے یں تے اس زمانہ کے بدوزات اور بوے برمواش تھے اس ا زانہ کے ٹریف"۔

"شيرس" كے آخرى الفاظ عن ير معمون فكار في اليا ادبيانه مفلعت کی آن و زی ہے کیے ہیں:

"ہم لوگوں (یکی توجانوں) کی دہری دمہ داری ہے۔ 🖿 سریمی ہو ا المارسة بزرگ كمو شيك بين " دنده كرين " اور وه خمد اور جموت كي عاد تل جو زنده بین انہیں دفن کر دیں "۔

ایک اور نامور اونی رسالہ میں اب سے ڈیڑھ سال پہلے ایک مختر افسانہ "پیمانی" کے موان سے شاکع ہوا تھا جس کا خلاصہ سیدھے سادے الفاظ بیل ہے قاکہ ایک شریف خاندان کی بن بیای اڑکی ایک محص سے آگھ لڑائی ہے اسپد یاب کی فیر موجودگی اور مال کی فاعلی میں اس کو چکے سے بلا لیتی ہے۔ نامائز تعلقات کے نتیجہ میں عمل قرار یا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے اس علماک فل كوحل بجانب فمرائ كے ليے دل بى دل مى يول استدلال كرتى ہے:

"من بریشان کیول مول؟ میرا ول دحرکما کیول ہے؟..... کیا میرا ممیر مجھے منامت کرتا ہے؟ کیا میں اٹی کروری پر عادم موں؟ شاید ہاں۔ لیکن اس رومانی جاعرتی رات کی واستان تو میری کتاب زندگی میس سنری الفاظ من محلی مولی ہے۔ شاب کے مست لخات کی اس یاد کو إ اب مجی میں اینا سب سے زیاوہ عزیز فرانہ سمجھی ہوں۔ کیا میں ان لحات كو دايس لاتے كے ليے اينا سب كھ دينے كے ليے تيار شيں؟"

" كركون فيرا ول وحرك بي كياكناه ك خوف سي كيا بن في كناه

کیا؟ نیس میں بے گاہ نیس کیا۔ میں نے کس کا گاہ کیا؟ میرے گناہ

سے کس کو نشبان پنھا؟ میں نے تو قربانی کی۔ قربانی اس کے لیے۔
کاش کہ میں اس کے لیے اور بھی قربانی کرتی اگناہ سے میں نسیں

ورتی۔ لیکن کہاں شاہد میں اس چیل سوسائٹی سے ڈرتی ہوں۔ اس کی
کیسی کیس معنی نیز دشتہا آمیز نظریں بھو پر پڑتی ہیں۔۔۔۔۔
مام ورمی اس سے کوں ڈرتی ہوں؟ اپنے گھا کے باحث؟ لیکن میرا

دوان کرنے میں نے ہرکو محتاہ تبین کیا۔ میں بیرکز فادم قبین بول میں بیر وی کرنے کو تیار بول۔... مست؟ مست ہے کیا؟ مرف کوار بن؟ یا خیالات کی باکیزی؟ میں کواری تبین ری اکین کیا میں نے اپنی

دفرادی چاہی سومائی کو ہو کھ کرنا ہو کر لے۔ وہ میرا کیا کر سکنی ہے؟ کو تیں۔ میں اس کی پر حافت انگوت نمائی ہے کول جمیاوں؟ میں اس کی کانا پھوی ہے کون ڈرول؟ کول اپنا چرو ڈرو کر اول؟ میں اس کی کانا پھوی ہے کون ڈرول؟ کول اپنا چرو ڈرو کر اول؟ میں اس کے بے معنی شمنو ہے کون مند چھپاؤں؟ میرا ول کتا ہے کہ میں نے نمیل کیا ہو دیوں؟ کیول نہ بیانگ رفیل کیا ہو دیوں؟ کیول نہ بیانگ رفیل اطان کر دول کہ میں نے ایسا کیا اور قوب کیا"۔

ویل اطاق وروں سال اور سے طرز کار ہے جو عارے زمانے کا نیا ادیب ہر

الركا--- شايد خود الى بن اور الى بني كو يحى علمانا جابنا ہے۔ اس كى تعليم يہ ہے کہ ایک ہوان لڑی کو جائے فی رات بی ہو گرم بیاد می فل جائے اس سے اس کو چسف ماتا جائے کے کلہ اس مورد مال میں کی ایک طریق کار ممکن ہے اور جو اورت می الی حالت بیل ہو وہ اس کے موا کھ کر بی شیل علی۔ یہ قعل کتاء شیں بلکہ قربانی ہے۔ اور اس سے مسلست پر یکی کوئی فرق فیل ایا۔ بملا خیالات کی پاکیزگی سے ساتھ کوار پان قربان کر دسیتے سے بھی کمیں مصم جاتی ہو گی؟ اس ست تو صفحت میں اور اضافہ ہو تا ہمد بلک پر ایک ایما شاعدار كارنامه هے كر أيك مورت كى دعرى جل مترى الفاظ سنه تكمنا جانا جاست اور اس کی کوشش ہے ہوئی جانے کہ اس کی ساری کاب وعرفی ایسے ہی سترے الفاظ على لكني يوفي عود راي سوسائي و وه أكر التي علمت ماب والحن ير حرف رمنی ہے تو وہ قباری اور چیل ہے۔ صوروار وہ خود ہے کہ ایک اعار پیشہ لڑکوں پر حرف رمحی ہے تہ کہ وہ ساجرادی ہو ایک رومانی رات بیل می ملی ہوتی آفوش کے اعدر مینے جانے سے افکار نہ قربائیں۔ ایک ظالم سوسائی ہو اسے ایک کام کو برا کئی ہے ، برکز اس کی سکی میں کد اس سے درا جائے اور یہ کارچرافیام دے کر اس سے منہ چمپایا جاستا۔ میں ہم لڑی کو طائع اور ے باللہ اس قدیلت اخلاق کا مظاہرہ کریا جاہد اور فود شرمتدہ ہونے کے بجاسة و سك و النا سومائي كو شرمنده كرنا جاست . جرات و جنارت مجي بازار میں بیٹنے والی پیواؤں کو بھی تعیب نہ تھی کوظہ ان پدتھیوں کے پاس اليا فلغه اخلاق ند الع محتاد كو تواب اور تواب كو محتاه كر ديا۔ اس وقت كى میدوا مست و بیخی حق مر این آپ کو خود دلیل اور محاد کار مجسی متی .... مراب نا ادب ہر کر کی ہو اور بی کو پہلے زمانہ کی میواول سے بھی دس قدم ا کے پنجا رہا جابتا ہے کیو تکہ دید بدمعاشی و فیش کاری کی پھینیاتی کے لیے ایک نیا فلف اخلاق بيداكر رما ب-

ایک اور رسالہ جن مجس کو اعارے ملک سے اولی ملتوں میں کافی عبوایت

مامل ہے' ایک افسانہ ''وہور'' کے عوان سے ٹائج ہوا ہے۔ معنف ایک ایسے ماسب ال جن کے والد مروم کو توروں کے کے بھری اظافی لڑ کر ہدا کرنے ا شرف عاصل تما" اور اي خدمت كي وجد عد عالم" وو بعد مثال كي اردو خال حرول على عبل ترين يزرك شهست ال افعال على توجوان اوعب صاحب ایک ایک اول سے کیریمٹر کو ٹوشما ہا کر ایل ہوں سے کے فود سے طور ے پی کرتے ہیں ہو شادی سے پہلے می اسے سرور کی بحرور ہوائی اور شاب کے اظاموں کا خیال کر کے " است جم میں تفرقری پیدا کر لیا کرتی تھی اور کوارید بی میں جس کا سعمل تطربے یہ تھا کہ "ہو جوالی خاموش اور پرسکون ا اس من اور معلی میں کوئی قرق میں۔ عرب تزدیک و ہوائی سک بگاے طروری بیں بن کا مانڈ کھی حس و مثل ہے "۔ اس تقریب اور ان ارادوں کو لیے ہوئے جب یہ ساجرادی بیای میں واسے واومی والے شوہر کو و کھ کر ان کے جذبات پر اوس پڑ گئ"۔ اور انہوں نے پہلے سے سوسے ہوئے الت ك منابل فيملد كر ليا كر المي خوير ك على بمائل سے دل لكائل ك-چنانچہ بہت جار تی اس ا موقع آجیا۔ حویر صاحب صنول تعلیم کے لیے والعظ علے کے اور ان کے بیچے ہوی نے شوہری اور ہمائی نے ہمائی کی ٹوپ دل کول کر اور مزے کے لے کر خانت کی۔ معنف نے اس کارنانے کو خود اس محرصہ ے م سے کھا ہے۔ وہ اپنی آیک سیلی کو جس کی ایک شادی شین مولی ہے اسے تمام کروٹ کے اسے تھے سے کھ کرمیجی ہے اور وہ تمام مرامل ہوری تعسیل کے ساتھ میان کرتی ہے جی سے گزر کر دیور اور معاوج کی 🔳 اشکائی آ فری مربطے تک پیچی۔ قلب اور جم کی بھٹی کیفیات منفی اختلاط کی مالت میں واقع ہو سکتی ہیں ان میں سے کئی ایک کو بھی بیان کرتے سے وہ تھی چوگی۔ بن ائل كرره مى ي كه قتل ماشرت كى تعوير تين كمينى مى - شايد ال کو آی میں بدیات د فلر ہوئی کہ ناعرین و ناعرات کا مخیل تموڑی می زمست افعا کر خود علی اس کی خاند بری کر نے۔

#### تمزل جديد

یے قلقہ اخلاق اور یہ تظریہ دیری میدان میں اکیلا میں ہے۔ اس کے ساتھ سرمانے وارائہ مکام تمان اور سنملی جمہورے سے اصول ہی پرمرکار ہے سے یں اور سے میوں طاقیں ل جل کر زعری کا وی فلشہ ما رہی ہیں ہو معرب میں ین چکا ہے۔ سنفیات پر بدترین حم کا فحق لو پچر شاقع کیا جا رہا ہے ہد مدسوں اور کالجول کے طالبین و فالبات تک کڑت ہے پانچا ہے۔ حوال تعویریں اور آبروباخت مورتوں کی شبہیں پر اخبار کیر رسائے کیر کر اور ہر دکان کی زینت ین رق ہیں۔ تمریمراور بازار بازار کرامونون کے دہ ریکارڈ نے رہے ہیں جن میں تمامت رکیک اور کندے کیت بحرے جاتے ہیں۔ سینما کا سارا کاروبار جذبات شوال کی انگیشت پر چل رہا ہے اور پروہ سمیس پر حش کاری و بے حالی کو ہر شام انکا مزین بنا کر پش کیا جا کا ہے کہ ہر لڑکی اور لڑے کی تکاو بس ایکٹروں اور ا پکٹرسوں کی زندگی اسوء حسنہ بن کر = جاتی ہے۔ ان شوق پرور اور تمنا آفرین محلول کو دیکھ کر دولول منتول سکے توجوان جب تماشاگاہ سے نکلتے ہیں تو ان سک ب جین ولولے ہر طرف عشق اور رومان کے مواقع وموعد نے لکتے ہیں۔ سرمایہ وارانہ ظام زعر کی کی بروات بوے شرون میں 💶 مالات بوی تیری کے ساتھ پدا ہوتے ہے جا رہے ہیں جن عل موروں کے لیے اپنی روزی آپ کانا تاکزیم ہو جاتا ہے۔ اور ای طالمانہ قطام کی مدد پر منع حمل کا پروپیکٹڈا اپنی دواؤل اور اے آلات کے ساتھ میدان میں آگیا ہے۔

جدید جموری قلام نے جس کی برکلت زیادہ تر انگلتان اور قرائس کے توسط سے مشرقی ممالک کل کی ہیں ایک طرف حوروں کے لیے سامی اور اجامی سرکرمیوں کے راحت کول دیتے ہیں " دو سری طرف ایسے اوارات قائم کے ہیں جن میں حوروں کے خلا طو ہونے کی صور تی لازا " پیدا ہوتی ہیں جن میں حورتی اور مردوں کے خلا طو ہونے کی صور تی لازا " پیدا ہوتی ہیں اور تیسری طرف قانون کی بند شیل اتنی وصلی کر دی ہیں کہ فواصل کا ادامی بند شیل اتنی وصلی کر دی ہیں کہ فواصل کا ادامی بند شیل ایک و بیشتر طالات میں جزم ضیل سے ۔۔۔

ان مالات میں ہو لوگ ہورے انشراح کلب کے ساتھ دیمی کے اس راستے یر جانے کا فیملہ کر بچے ہیں ان کے اخلاقیات اور ان کی معاشرت میں قریب قریب کمل انتلاب واقع ہو گیا ہے۔ ان کی خواتین اب ایسے لیاسوں میں كل رى بى كد ہر حورت ہے تھم ايكٹرس كا وسوكا ہوتا ہے۔ ان كے اندر ہورى ب بای باتی جاتی ہے کا لباس کی عراقی و حول کی شوخی " بناؤ سکھا د کے اجتمام اور ایک ایک اوا سے معلوم ہو گا ہے کہ منتی مقاطیں بنے کے سواکوئی دوسرا متصد ان خاتمن کے پیش نظر نہیں ہے۔ سیا کا یہ عالم ہے کہ حسل کے لیاس ین کر مردوں کے ساتھ تمانا حی کہ اس حالت میں اسے فوٹو ممنوانا اور اخارات میں شائع کرا منا مجی اس طفہ کی تمی شریف خالون کے لیے موجب شرم نیں ہے ، مکد شرم کا سوال وہاں سرے سے پیدا عی نمیں ہوگا۔ جدید اخلاقی تصورات کے لحاظ سے اتبانی جم کے سب سے بکسال ہیں۔ اگر ہاتھ ک متعلی اور یاؤں کے مکوے کو کھولا جا سکتا ہے تو آخر کیج ران اور بن بہتان علی کو کول دسینے میں کیا مضاکتہ ہے؟ ڈیرکی کا للف جس کے مظاہر کا مجومی نام آرث ہے ان لوگوں کے زویک ہر اخلاقی قید سے بالات کلد بجائے خود معیار اخلاق ہے اس ا پر باپ اور بھائی اس وقت فخر و مرت کے مارے پھولے تہیں ساتے۔ جب ان کی آنجموں کے سامنے کواری پٹی اور بمن اسٹیج پر موسیقی اور ر تعل اور معثوقات اداکاری کے کمالات دکھا کر سیکھول پرہوش ناعمرین و سامعین سے واو محسین عاصل کرتی ہے۔ مادی کامیابی جس کا دوسرا نام معمد

زندگی ہے ان کی رائے میں ہر اس مکن چڑے زیادہ تبیق ہے جے قربان کر کے یہ ہے جامل کی جا سکتی ہیں۔ یس اور سومان کی تعلیدہ اور مومان کی جا ہے۔ اس کو ہر میتعود کے حصول کی تعلیدہ اور مومان کی جی باتھ ہی جاتھ ہی ہے جاتھ ہی ہے آگر میمسد کو دی تو کویا کہ میں بھول ہوئے کی لیادہ اس جائے ہی جائے ہی ہے اور مومان کی کھ تو کویا کہ میں ہوگا گا ہے ہی دیا جائے ہیں کہ موری کا اوکوں کے ماجھ حدد نے یا گائے ہی جو ما کیا مالم ہوائی میں تو حمول کی ہو جا کیا تا آخر کیاں چھل احتراض ہو۔ ہوائی میں تو حمول کوئی کے دی ہو ہے جاتھ کیا تا تو کیاں چھل احتراض ہو۔

#### منتوین سے فیملہ

ہ یں = اوک ہو ہودے ہے سے توادہ احراض کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہے بردہ ایک ایمی حقیر بلد بری البطان چڑہے کہ اس کی تھیک کر دینا اور اس پر پہنیاں می دیا ہی اس کی تردید کے لیے کافی دلیل ہے۔ لیکن ب رویہ بالکل ایا ی ہے جے کوئی محص اتبانی چرے یہ سرے سے عاک ک شرورت ہی کا چاکل ند ہو اور اس بنا پر دہ بیرایں جھی کا براق اوانا شروح کر وے جس کے چرے پر اسے ناک نظر آئے۔ اس ملم کی جابانہ بالوں سے صرف جلل ہی مرحوب ہو سکتے ہیں۔ ان کو اگر ان سے اندر کوئی معتولیت موہود ہے ہے کہنا جاہیے کہ عارے اور ان کے درمیان دراصل قددوں کا ہمادی اختااف ہے۔ جن چزوں کو ہم علی محلے میں وہ ان کے زویک بے قبت میں۔ الاا اسے معیار قدر کے فاق ہے جس طرز عمل کو ہم شروری محصے میں وہ لامحالہ ان کی تکاہ میں تغیام خیر شروری بکہ معل تعبرنا ہی جاسہے۔ تحرابیے ہماوی اختلاف کی صورت میں وہ صرف ایک خفف النقل آدمی عی ہو سکتا ہے ہو اصل ہائے اخلاف بر مختلو كرتے كے بجائے فروع ير حملہ شروع كر دے۔ انسانى تدرول . کے تین میں نیملہ کن چر آگر کوئی ہے و = قوائین ضارت ہیں۔ قوائین فطرت کے فاظ سے انسان کی سافت جس چڑکی متعنی ہو اور جس چڑ بی انسان کی ملاح و فلاح ہو وی درامل تدرکی مستحق ہے۔ آؤ اس معیار پر جانچ کر دیجہ لیں کہ قدروں کے اختلاف میں ہم رائی پر ہیں یا تم ہو۔ علی ولائل ہو کھے

تمارے ہاں ہیں انہیں کے اُور ہو والا کی ہم درگھ ہیں انہیں ہم ہیں گرے ہیں۔ بار راست باز اور ذی علی انہاؤں کی طرح دکھو کہ وزن کس طرف ہے۔ اس طرف ہے۔ اس طرف ہے۔ آئر بھر اسینا سیار قدر کو تھی جارت کر دیں آو تھیں افتیار ہے جانے ان قدروں کو گول کو جہ خاص علم اور تھی ہر تی ہیں افتیار ہے جانے ان قدروں کے بیچے بڑے رہو جسیں تجزد تھسائی رجمان کی بنا پر تم سال بیار کیا ہے۔ گر اس ودرس مورث میں تماری ای یو دیشن اس قدر کرور ہو جانے کی اور تھی ہر کرور ہو جانے کی اگر تھی ہیں کرور ہو جانے کی اور تھی ہر کرور ہو جانے کی اور تھی ہر کرور ہو جانے کی اور تھی ہر کرور ہو جانے کی کرور ہو تھی ہر کرور ہو جانے کی کرور ہو تھی ہر کرور ہو تھی ہر کرور ہو جانے کی کرور ہو گھی کرور ہو تھی ہر کرور ہو تھی ہر کرور ہو جانے کی کرور ہو تھی ہر کی تھی ہر کرور ہو جانے کرور ہو تھی ہر کرور ہو تھی کرور ہو گول کی تھی کرور کرور ہو تھی ہر کرور ہو تھی ہر کرور ہو کرور ہو گول کی تھی کرور ہو گھی کرور ہو گول کی تھی کرور ہو گول کی تھی کرور ہو گول کی تھی کرور ہو گھی کرور ہو گھی کرور ہی کرور ہو گھی گھی کرور ہو گھی کر

### دومرا كرود

اس سکے بعد حارست ساستے دو مرا کروہ کا سے۔ پہلے کروہ تک تو فیرمسلم اور نام تماد مسلمان ودنول حم سے ہوک شامل ہیں۔ بحریہ دو مرا کروہ تمام و سلمالوں پر مصمل ہے۔ ان توکول بیں آج کل جاپ اور پیم ہے جاتی کی ایک جیب میموب مرکب استعمال کی جا رس ہے۔ یہ شدّتدیدی بیٹی دان الف الآل ان مَوَالَةِ وَلاَ إِل مَوْلَادِ مَ كُل معدال بيد الله طرف قوي المن اعلال مذبات رکھتے ہیں۔ اخلاق تمذیب شراخت اور حس بیرت کے ان معیاروں کو مائے ہیں جن کو اسلام ہے چیل کیا ہے۔ ای موروں کو حیا اور معمدہ سک زیروں سے آرامت اور ایٹے گروں کو اخلاقی تجامتوں سے پاک رکھے سے خواہشند بن اور ان ملکے کو تول کرنے کے لیے تیار میں بی ہو مغربی الدن اور معاشرت کے اصولوں کی چروی سے روٹما ہوئے ہیں اور ہونے جاہیں۔ محر دد مری طرف اسلای نظم معاشرت کے اصول ، قوانین کو توڑ کر کھ رکتے کھ جهجتنے ای راست کی طرف ایل ہوہاں ہوں اور پیٹوں کو لیے جا رہے ہیں جو معرفی ترزیب کا راستہ ہے۔ یہ لوگ اس غلا متی س بیں کہ آوھے مغرب اور آدمے املای طریوں کو جع کر کے ہے دونوں منتقدل کے واکد و منافع اکشے کرلیں ہے کین ان کے محرول میں اسلامی اخلاق بھی محفوظ رہیں ہے ' ان

کی خاندانی زندگی کا علم میں برقرار رہے گا اور اس کے ساتھ ان کی معاشرت ائے اندر مغربی معافرت کی پرائیاں نیں ' مگلہ مرف اس کی دلفویبیل اس کی لذنگی اور ان کی باوی منتخی بیخ کرے کی لیکن اول تو دو مخلف الامل اور مختف المتعد تنتيون كي آوهي آوهي شاخي كاث كريويد لكاناي درست سي-كونك اس طرح كے بے ہوڑ امواج سے دونوں كے فوائد جع ہونے كے بجائے وولول کے تشمانات بھے ہو جانا زیادہ قریب از قیاس ہے۔ دو سرے یہ بھی خلاف على اور خلاف قطرت ہے كہ ايك مرتبہ اسلام كے معبوط اخلاق اللام كى برشیں ومیل کرے اور نفوس کو کانون مجنی سے لذت آشا کر دسینے کے بعد آپ اس سلند کو اس مدیر روک رکیس سے جس کو آپ نے خالی او معرت سجد رکما ہے۔ یہ ہم جواں لیاسوں کا زواج سے زینت و جرائش کا حوق سے دوستوں کی مختلوں میں ہے ہاکی سے ایتدائی سبتی میہ سینما اور پرہد تصویروں اور مشتی افسانوں سے بومتی ہوئی ولچھی یہ معملی ومنک پر بورکیوں کی تعلیم میت ممکن ہے کہ ایتا توری اثر نہ دکھائے ' نیکن بہت ممکن ہے کہ موہودہ نسل اس کی معزوں سے محفوظ رہ جائے کین یہ سمحت کہ آعدہ سلیں بھی اس سے محفوظ رين كي ايك مرت ناداني سيد تدن اور معاشرت على جرفاط طريق كي ايتداء بہت معموم ہوتی ہے۔ بحر ایک نسل سے دو مری نسل اور دو مری سے تیبری لل کے کئیج کنچ وی چموٹی می ابتداء ایک خوفاک علمی بن جاتی ہے۔ خود ہورب اور امریکہ بن مجی جن خلا بنیادوں پر معاشرت کی تحقیم مدید کی محلی محلی اس کے مائج فورا ماہر میں ہو گئے تھے بلکہ اس کے بورے بورے مائج اب تيسري اور چوشي پشت ميل ڪام موسة ييل يه مغربي اور اسلامي طريقول كا احزاج اور یہ نیم یہ تالی درامل کوئی منتقل اور پائدار چے تیں ہے۔ وراصل اس کا فطری رجان اختائی مغربیت کی طرف ہے اور جو اوگ اس طریقے ر عل رہے ہیں ان کو مجھ لیما جاہے کہ انہوں نے فی الحال اس سر کی ابتدا کی ہے جس کی آخری مزاول کے اگر سے حس تو ان کی اولاد اور اولاد کی اولاد میں

## کررہے گی۔

### فيمله كن سوال

الی مالت بیں قدم آگے پڑھائے سے پہلے ان لوگوں کو خوب خوروخوض کر کے ایک بنیادی سوال کا فیملہ کرلینا جاہئے ہو مخترام حسب ذیل ہے:

کیا آپ مغربی معاشرت کے ان نتائج کو تبول کرنے کے لیے آبادہ ہیں ہو بہرب اور امریکہ میں رونما ہو بچے ہیں اور جو اس طرز معاشرت کے طبی اور بینی نتائج ہیں؟ کیا آپ اس کو پہند کرتے ہیں کہ آپ کی سوسائن میں ہی وی بینی نتائج ہیں؟ کیا آپ اس کو پہند کرتے ہیں کہ آپ کی سوسائن میں ہی وی بیان انگیز اور شوائی ماجول بیدا ہو؟ آپ کی قوم میں ہی اس طرح بے حیاتی اس کے مسمتی اور فواحش کی کشت ہو؟ امراض خیشہ کی وہائیں کیلیں؟ خاندان اور گر کا ظلام درہم برہم ہو جائے؟ طلاق اور تغربی کا دور ہو؟ فوجوان مرد اور عور تیں آزاد شہوت رائی کی خوار ہو جائیں؟ منح حمل اور استاط حمل اور قتل اور استاط حمل اور قتل اور استاط حمل اور استاط حمل اور قتل ہوگی اور از کیاں حد اعتدال سے بوشی ہوئی شہوا ہیت میں اپنی بھرین عملی قوقوں کو ضائح اور اپنی محتوں کو برباد کریں؟ موئی شہوا ہیت میں اپنی اور اس حقی کہا تا دوقت مشنی میلانات بیدا ہونے گئیں اور اس سے ان کے دمائی و جسمائی نشوونما میں ابتداء ہی فتور بریا ہو جایا کرے؟

اگر مادی منفتوں اور حس لذوں کی خاطر آپ ان سب چیزوں کو گوارا کرنے کے لیے تیار ہیں کو بلا آل مغربی راستے پر تشریف نے جانے اور اسلام کا نام بھی زبان پر نہ لاسیے۔ اس راستے پر جانے سے پہلے آپ کو اسلام سے قطع تعلق کا اعلان کرنا پڑے گا آگر آپ بور میں اس نام کو استعال کر کے کمی کو دعوں نہ دے کیں اور آپ کی رسوائیاں اسلام اور مسلمانوں کے لیے موجب نگل و عار نہ بن کیں۔

لیے ایک پرسکون ماحول ال سکے جس جس عورت اور مرد بہی جذبات کی ظلل ایرازی ہے ہوؤا رہ کر آئی بھڑی استعداد کے مطابق اپنے اپنے تھئی فراکش انجام دے سکیں جس جس جن تھون کا سک بنیاد بھی خاندان پورے احتمام کے ساتھ قائم ہو 'جس جس حسلیں محفوظ رہیں اور اختلاف انباب کا فقنہ برپا نہ ہو 'جس جس انبان کی خاتی زندگی اس کے لئے سکون ، راحت کی جند اور اس کی اولاد علی انبان کی خاتی زندگی اس کے لئے سکون ، راحت کی جند اور اس کی اولاد کے لیے مشافانہ تربیت کا گوارہ اور خاندان کے تمام افراد کے لئے اشتراک عمل اور اراد یاجی کی انجمن ہو 'ق ان مقاصد کے لئے آپ کو مفرنی راستہ کا رخ بھی نہ کرنا چاہئے کیونکہ یہ بالکل مخالف سبت کو جا رہا ہے اور مغرب کی طرف چال کر مشرق کو بہنچ جانا مقاا مقام کال ہے۔ اگر نی الحقیقت آپ کے مقاصد کی ہیں ق مشرق کو بہنچ جانا مقام کال ہے۔ اگر نی الحقیقت آپ کے مقاصد کی ہیں ق آپ کو اسلام کا راستہ افقیار کرنا چاہئے۔

مراس راستہ پر قدم رکھے سے پہلے آپ کو غیر معتدل مادی منفعول اور حس ندنوں کی طلب اسے دل سے نکالنی ہوگی جو مغرفی تمدن کے دلفریب مظاہر کو و کمیر کر پیدا ہو گئی ہے۔ ان تظمیات اور تخینات سے بھی اسیے دماغ کو خالی کرنا ہو گا 🛎 ہورپ سے اس نے مشعار نے رکھے ہیں۔ ان تمام اصولوں اور متعدول کو بھی طلاق دینا پڑے گی ہو مغربی تمدن و معاشرت سے اخذ کیے سکھ وں۔ اسلام اے الک اصول اور مقاصد رکھا ہے۔ اس کے اے مستقل عمرانی تظریات ہیں۔ اس نے دیبائی ایک مظام معاشرت وضع کیا ہے جیبا کہ اس کے مقاصد اور اس کے اصول اور اس کے عرائی تظریات کا طبی اقتصا ہے۔ پھراس نظام معاشرت کا تخط وہ ایک خاص ڈسپلن اور ایک خاص سابطے کے ڈربیہ سے كرنا ہے جس كے مقرر كرتے ميں عايت درجہ كى حكمت اور نفيات انساني كى بوری رعایت فوظ رکی می ہے جس کے بغیریہ مطامرت اختلال ، پر می سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ یہ اقلاطون کی جمہوریت کی طرح کوئی خیالی اور وہی ظام (Utopia) نبیں ہے ' بلکہ ساڑھے تیرہ صدیوں کے زبروست امتخال میں ہورا از چکاہے اور اس طویل مدت میں کمی ملک اور کمی قوم کے اندر بھی اس

کے اثر سے ان خرابوں کا عشر عثیر ہمی رونما نمیں ہوا ہے جو مغرلی تقان کے اڑے مرف ایک مدی کے اندر پرا ہو چک ہیں کی آگر اس محکم اور ا زمودہ قطام معاشرت سے آپ قائدہ افعانا چاہتے ہیں آؤ آپ کو اس کے ضابطہ اور اس کے وسیلن کی ہوری ہوری بایتری کرتی ہوگی اور سے حل آب کو ہرگز مامل نہ ہو گاکہ اٹی مثل سے نکالے ہوئے یا دو مرول سے سکھے ہوئے ہم پھت خیالات اور قیر آزمودہ طریقوں کو جو اس نظام معاشرت کی طبیعت اور اس کے مزاج کے بالک خلاف ہوں وا اوا گواہ اس میں تعویسے کی کوشش کریں۔ تبرا کروہ چونکہ سفاہ اور معلین یہ مشمل ہے جن میں خود سو پہند سمجے اور رائے گائم کرتے کی ملاحیت بی نمیں ہے؛ لاا وہ نمی لوجہ کا مستحق میں ہمری نے کہ ہم اے تقراء از کرے آئے ہومیں۔

## قوانين فطرت

فطرت سے تمام انواع کی طرح انسان کو بھی "نوچین" لینی دو الی منفول کی صورت میں پراکیا ہے جو ایک دو مرے کی جانب طبی میلان رکھتی ہیں۔ محر دو مری انواع حوانی کا جس مد تک معالمد کیا گیا ہے اس سے مطوم ہو تا ہے کہ ان میں اس منتی تختیم اور اس طبی میلان کا متعد تحق چاہے توح ہے۔ اس لے ان میں یہ میلان مرف اس مد تک رکھا گیا ہے ہو ہر نوع کے بتا کے لیے مردری ہے' اور ان کی جلت ہیں ایک قوت شاملہ رکھ دی گئی ہے ہو اقعیں منفی تعلق میں اس مد مقرر سے آگے تہیں بدھنے دی ۔ اس کے برکس انسان یش به میلان قیر محدود و قیر مشیط اور تمام دو مری انواح 🕳 پیشما ہوا ہے۔ اس کے لیے وقت اور موسم کی کوئی قید نہیں ہے۔ اس کی جیلت میں کوئی الی قوت ضابلہ میں تیں ہے ہو اے کی طریر روک دے مرد اور جورت ایک دو مرے کی طرف دائمی میلان رکھے ہیں۔ ان کے اعد ایک دوسرے کی طرف جذب و ا نجذاب اور منفی تحش کے غیر معدود اسباب فراہم کیے تھے ہیں۔ ان کے قلب میں منفی محبت اور عشق کا ایک زیروست واعیہ رکھا کیا ہے۔ ان کے جم کی ساخت اور اس کے تناسب اور اس کے رنگ و روی اور اس کے کمس اور اس کے ایک ایک جزیں صنف مقابل کے لیے تحشش پیدا کروی می ہے۔ ان کی آوازا رفارا انداز و اوا بر ایک چزیل مینی کینے کی قوت بحروی کی ب اور كردونين كى دنيا بن ب شار ايس اسبب كيما ويد كن بن جو دولول ك واحمات منفی کو حرکت میں لاتے اور انہیں ایک دوسرے کی طرف ماکل کرتے ہیں۔ ہوا کی سرسراہٹ یانی کی روانی سبرہ کا رمک میولوں کی خشبو پر تدول ك حجير وفناك ممنائع "شب مدك الما فين فرض بمال فطرت كاكوتى مظراور حسن کا نکات کا کوئی جلوہ ایہا تھیں ہے جو بالواسطہ یا بلاواسطہ اس تحریک کا سبب نہ

بنآ ہو\_

پر انسان کے ظام جسمانی کا جائزہ لیجے تو معلوم ہے گاکہ اس میں طاقت کا جو زیردست فزائہ رکھا گیا ہے۔ وہ بیک وقت قوت حیات اور قوت عمل ہی ہے ' اور منفی تعلق کی قوت بھی۔ وی فرود (Glanda) ہو اس کے اصحاء کو جیدن رس (Hamme) ہی ہوئیاتے ہیں' اور اس میں چسی' توانائی' زبانت اور عمل کی طاقت پیدا کرتے ہیں' انہی کے چرد یہ فدمت ہی کی گئی ہے کہ اس میں منفی تعلق کی قوت پیدا کریں' اس قوت کو حرکت میں لائے والے جذبات کو انجاز میں اور این آلات سے حائز ہونے کی تابیت کو انجاز اور کھار کی گئین کے گوناگوں آلات کے کائوں اور اس کی شامہ اور لامہ حتیٰ کہ اس کی قوت مقید تک میں قرائم کر دیں۔

قدرت کی کی کار قرائی اندان کے قوائے قضائی جی نظر آئی ہے۔ اس

کے قس میں بھتی محرک قویش پائی جاتی ہیں ان سب کا رشتہ دو زیردست دامیوں سے ملتا ہے۔ ایک دو دامیہ ہو اسے خود اسنے دہود کی حفاظت اور اپنی ذات کی خدمت پر ایجار آ ہے۔ دو سرا دو دامیہ ہو اس کو اسنے مثابل کی صنف دات کی خدمت پر ایجار آ ہے۔ دو سرا دو دامیہ ہو اس کو اسنے مثابل کی صنف ہے تعلق پر مجور کرآ ہے۔ دیاب کے زمانہ میں جبکہ افسان کی حملی قویش اسنے پررے عروق پر ہو تی ہیں سے دو سرا دامیہ انتا قوی ہو آ ہے کہ بااد قات پہلے دامیہ کو بھی دیا لیتا ہے اور اس کے اثر سے انسان اس قدر مفلوب ہو جا آ ہے دامیہ کو بھی دیا لیتا ہے اور اس کے اثر سے انسان اس قدر مفلوب ہو جا آ ہے کہ اس ایک میں والے میں میں آئل نہیں ہو آ۔

تدن کی مخلیق میں صنفی تحشش کا اثر

یہ سب بچھ کم لئے ہے؟ کیا محق بناء نوع کے لیے؟ نہیں۔ کونکہ نوع انسانی کو باقی رکھنے کے لئے اس قدر عاسل کی بھی ضرورت نہیں ہے جس قدر محل اور بکری اور الی بی دو مری انواع کے لیے ہے۔ پارکیا وجہ ہے کہ نظرت مجلی اور بکری اور الی بی دو مری انواع کے لیے ہے۔ پارکیا وجہ ہے کہ نظرت

نے ان سب انواع سے زیادہ منٹی میلان انسان عمل رکھا ہے اور اس کے لیے سب سے زیادہ اسباب تحریک فراہم کیے ہیں؟ کیا یہ محض انسان کے لطف اور لذت کے لیے ہیں انسان کے لطف اور لذت کے لیے ہیں بنی لفف اور لذت کو مقصود بالذات نہیں بنایا ہے۔ وہ تو کس بڑے مقصد کی خدمت پر انسان اور جیوان کو مجور کرنے کے لیے لفف اور لذت کو محض چاشتی کے طور پر لگا دی ہے آکہ وہ اس خدمت کو فیر کا نہیں بلکہ اپنا کام سجے کر انجام دیں۔ اب فور سجے کہ اس معاملہ میں کون ما برا متعمد فطرت کے فی تھرے؟ آپ بعثنا فور کریں گے کوئی اور وجہ اس کے سوا سجے میں نہ آئے گی کہ فطرت دو سری تمام انواع کے فال نہی اور وجہ اس کے سوا سجے میں نہ آئے گی کہ فطرت دو سری تمام انواع کے فلان نوع انسانی کو متدن بنانا چاہتی ہے۔

اس کے انسان کے قلب میں مہتی جہت اور عشق کا وہ واحیہ رکھا کیا ہے ہو محض جسمانی اتصال اور قبل تاسمل بی کا تفاضا نہیں کرتا بکہ ایک وائمی معیت اور قلبی وابنگی اور رومانی لگاؤ کا مطالبہ کرتا ہے۔

ای لیے انسان بی منتی میلان اس کی دافقی قرت میاشرت ہے بہت ذیادہ
رکھا گیا ہے۔ اس بی جنی منتی خواہش اور منتی کشش رکی گئی ہے۔ آگر اس
نبست ہے ایک اور وس کی نبست ہے بھی افل خاسل کا ارتکاب کرے
قراس کی صحت ہواب وے وے اور عمر طبی کو خونے سے پہلے بی اس کی جسائی
قرتیں ختم ہو جائیں۔ یہ بات اس امرکی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ انسان بی منتی
کشش کی زیادتی کا مقمود یہ جس ہے کہ اللہ تمام حیانات سے بڑھ کر منتی عمل
کرے۔ بلکہ اس سے عرد اور عورت کو ایک دو سرے کے ساتھ مرادط کرتا اور
ان کے باجی تعلق میں استمراد و استقلال پردا کرتا ہے۔

ای لیے عورت کی فطرت میں صنفی کشش اور صنفی خواہش کے ساتھ شرم و حیا اور تمالع اور فرار اور رکاوٹ کا مادہ رکھا گیا ہے جو کم یا بیش ہر مورت میں پایا جا آ ہے۔ یہ فرار اور منع کی کیفیت آگرچہ دو سرے حیوانات کے اناف میں بھی نظر آتی ہے مگر انسان کی صنف اناف میں اس کی قوت و کمیت بہت زیادہ ے اور اس کو جذبہ شمرم و حیا کے ذریعہ سے اور زیادہ شدید کر دیا گیا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان میں استی مثنا فیسیت کا متعد ایک مستقل وابطی ہے ' نہ کہ ہر منفی کشش ایک منفی عمل پر پہتے ہو۔

ای کے انسان کے پنے کو تمام حوانات کے پول سے زیادہ کرور اور بے
بس کیا گیا ہے۔ بخلاف دو سرے حوانات کے انسان کا پید کی سال تک ہاں ہاپ
کی مفاہت اور تربیت کا حماج ہوتا ہے اور اس میں اپنے آپ کو سنیمالے اور
اپنی مدد آپ کرنے کی قابلیت بہت ور میں پیدا ہوتی ہے۔ اس سے ہمی یہ معمود
ہے کہ مورت اور مرد کا تعلق محض تعلق صنی کی حد تک نہ رہے بلکہ اس تعلق کا متیجہ ان کو باجی ارتباط اور تعاون پر مجبور کر دے۔

ای کے انسان کے دل یں اولاد کی حمیت ممام جوانات سے زیادہ رکی می ہے۔ جوانات ایک عیل مت تک ایے بول کی پردرش کرنے کے بعد ان سے الگ ہو جاتے ہیں۔ پھر ان میں کوئی تعلق باتی تمیں رہتا۔ بلکہ وہ ایک دو مرے کو پہانے ہی تیں۔ بخاف اس کے اثبان ایڈائی پرورش کا زمانہ کزر جائے کے بعد بھی اولاد کی محبت میں کرفار رہتا ہے۔ حی کہ بیہ محبت اولاد کی اولاد تک بھل ہوتی ہے اور انبان کی خود غرض حیوانیت اس محبت کے اثر سے اس درجہ مظوب ہو جاتی ہے کہ = جو یکھ اپی دات کے لیے جابتا ہے اس سے زیادہ اپی اولاد کے لیے جابتا ہے۔ اور اس کے دل میں اعرر سے یہ اسک پیدا ہوتی ہے كر أي مد امكان كك اولاد كے ليے بعرے بعر اسباب دعرى بم يتوات اور الی مختول کے نہائے ان کے لیے چھوڑ جائے۔ اس شدید مذہبہ محبت کی تھیق ے فطرت کا متعد مرف یکی ہو سکتا ہے کہ جورت اور مرد کے منفی تعلق کو ایک دائی رابلہ میں تبدیل کر دے کر اس دائی رابلہ کو ایک فائدان کی • ترکیب کا ذریعہ بنائے۔ پیر خونی رشتوں کی محبت کا سلسلہ بہت سے خاندانوں کو معاہرت کے تعلق سے مروط کرتا چلا جائے کم مجول اور محوول کا اشراک ان کے درمیان تعاون اور معاملت کا تعلق پیدا کر دے اور اس طرح ایک معاشره اور ایک نظام تمان وجود ش آ جائے۔ تدان کا بنیادی مسئلہ

اس سے معلوم ہوا کہ یہ صنفی میلان ہو اندائی جم کے رہتے دیتے اور اس کے قلب اور جس کی دو کے لیے ہوے وسیع بیانہ پر کا تنات کے بیچے چنے جس اسباب الا محرکات فراہم کیے مجلے ہیں۔ اس کا مقعد اندان کی افرادیت کو اجماعیت کی طرف یا کل کرنا ہے۔ فطرت بیں۔ اس کا مقعد اندان کی افرادیت کو اجماعیت کی طرف یا کل کرنا ہے۔ فطرت نے اس میلان کو تمرن اندانی کی اصل قوت محرکہ بنایا ہے۔ اس میلان و کشش کے اس میلان و کشش کے دریعہ سے لوح اندانی کی دو صنوں بیں وابنگی پیدا ہوئی ہے اور پر اس وابنگی سے اور پر اس وابنگی سے اور پر اس

جب ہے امر مقتن ہو گیا تو ہے ہات ہی آپ سے آپ کا ہم ہو گئی کہ مورت اور مرد کے تعلق کا مسئلہ وراصل تدن کا بنیادی مسئلہ ہے اور ای کے معلی مسئلہ ہے اور اس کے اعتمام معلی حل پر تدن کی صلاح و فعاد اور اس کی بھڑی و بدتری اور اس کے اعتمام و ضعف کا انحمار ہے۔ لوع انسانی کے ان دونوں حصول میں ایک تعلق حیوائی یا الفاظ دیکر خالص صنتی اور سراسر شموائی ہے جس کا مقدود بھائے لوع کے سوا کی تبیی۔ اور سے سرا تعلق انسانی ہے جس کا مقدد ہے کہ دولوں مل کر مشترک افراض کے لیے اپنی انسانی ہے جس کا مقدد ہے کہ دولوں مل کر مشترک افراض کے لیے اپنی اپنی استعداد اور اپنی اپنی فطری صلاحیتوں کے مطابق تعادن کریں۔ اس تعادن کے لیے ان کی صنتی مجت ایک واسلہ انسال کے طور پر کام دیتی ہے اور ہے حیوائی و انسانی حاصر ودنوں مل کر بیک وقت ان کے خور پر کام دیتی ہے اور ہے حیوائی و انسانی حاصر ودنوں مل کر بیک وقت ان کے ہیں اور اس کاروبار کو جاری مرکبے کے خور سے کہ دونوں حاصر کا احتواج نمایت متاسب اور محتدل ہو۔

# مدنبیت صالحہ کے لوازم

آیے اب ہم اس منلہ کا تجربہ کرکے یہ معلوم کریں کہ ایک مالح تمان کے تمان کے خون کے لیے عورت اور مزد کے جوانی اور انسانی تعلق میں معتدل اور مناسب اعتراج کی صورت کیا ہے اور اس اعتراج پر بے احترالی کی کن کن صورتوں کے عارض ہوئے ہے۔ تمان قائد ہو جا تا ہے۔

## ا- میلان منفی کی تعدیل

سب ہے اہم اور مقدم سوال خود اس صنفی کشش اور میلان کا ہے کہ اس کو کس طرح قابر ہیں رکھا جائے۔ اور بیان کیا جا چکا ہے کہ انسان کے اندر سیان تمام حوانات سے زیادہ طاقتور ہے۔ نہ صرف یہ کہ انسانی جم کے اندر صنفی تحریک پیدا کرنے دائی قوتیں زیادہ شدید ہیں ایکہ باہر بھی اس دسیج کا تنات میں ہر طرف ہے شار صنفی محرکات پہلے ہوئے ہیں۔ یہ چڑ جس کے لئے فطرت نے خود ہی اس اس استفی محرکات پہلے ہوئے ہیں۔ یہ چڑ جس کے لئے فطرت نے خود ہی اس اس اس کو برهائے اور ترقی دینے کے اسباب میا کرنے گے اور ایبا ہے کام لے کر اس کو برهائے اور ترقی دینے کے اسباب میا کرنے گے اور ایبا طرز تمون افتیار کرے جس بی اس کی صنفی بیاس برحتی جلی جائے اور کہر اس کو برجائے اور کہر اس کی مبنئی بیاس ہو تجانے کی آسانیاں بھی پیدا کی جائی رہیں تو گاہر ہے اس صورت میں یہ سال کی جوانی عضر اس کے انسانی صفر پر پوری طرح خاب ہو جائے گا اور یہ جوانیت اس کی انسانیت اور اس کے انسانی عشر پر پوری طرح خاب ہو جائے گا اور یہ جوانیت اس کی انسانیت اور اس کے تمان دونوں کو کھا جائے گا۔

مننی تعلق اور اس کے مہادی اور محرکات میں سے آیک آیک چیز کو فطرت نے لذیذ بنایا ہے۔ محر جیسا کہ ہم پہلے اشارہ کر بچکے جیں ' فطرت نے یہ لفرت نے یہ لذیت کی جات محض اپنے مقصد لینی تغیر تندن کے لئے لگائی ہے۔ اس جات کا حد سے برے جانا اور اس میں انسان کا مشمک ہو جانا نہ صرف تندن بلکہ خود انسان کی

بحی تخریب و ہلاکت کا موجب ہو سکتا ہے ، ہو رہا ہے اور بارہا ہو چکا ہے۔ ہو تویس بیاہ ہو چکی ہیں ان کے آثار اور ان کی تاریخ کو دیکھے۔ شموانیت ان پس مد سے متجاوز ہو چکی تھی۔ ان کے لڑیچر اس حتم کے پیجان ایمیز مضایمن سے لبرز باے جاتے ہیں۔ ان کے تحیات ان کے افعار ان کی تقوریں' ان کے مجتے' ان کے میادت خالے' ان کے محلات سب کے سب اس پر شاہد ہیں۔ ہو قویس اب جائی کی طرف جا رہی ہیں ان کے حالات ہمی و کلد عليه وو الى شوانيت كو آرث ور اوب لطيف اور دوق عنل اور الي سنة ی خوشنا اور مصوم عاموں سے موسوم کر لیں محر تعییر سے بدل جاتے ہے حقیقت میں بدلتی۔ یہ کیا چڑے کہ سوسائٹ میں مورث کو موزوں سے آیادہ مرد کی محبت اور مرد کو مردول سے زیادہ عورتوں کی معبت مرقوب ہے؟ ہے کوں ہے کہ موروں اور مردول بی ترکین و آرائل کا ڈوق پونستا جا جا رہا ے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ محلوط موسائٹ جی مورت کا جسم لیاں سے باہر لکلا یر گا ہے؟ وہ کون می شے ہے جس کے سب سے مورت اسے جم کے ایک ایک ھے کو کول کول کر پیش کر رہی ہے اور مردوں کی طرف سے عل من موید کا تنامنا ہے؟ اس کی کیا طلع ہے کہ برید تصویری عظم بھتے اور عمال تاج-س سے زیادہ پند کے جاتے ہیں؟ اس کا کیا سب ہے کہ سیما میں اس دفت تک للف بی نہیں جب تک کہ عصل و محبت کی جاشی نہ ہو اور اس پر متنفی تعلقات کے بہت سے قولی اور قعلی میادی کا اضافہ نہ کیا جائے؟ ہیہ اور ایسے ہی مت سے مظاہر اگر شوانیت کے مظاہر نیس قوسمی چڑے ہیں؟ جس تمان میں ایا فیرمندل شوانی ماول پیدا ہو جائے اس کا انجام جای کے سوا اور کیا ہو سکا

ایے ماحول میں منفی میلان کی شدت اور پیم بیان اور مسلسل تحریک کی دجہ سے ناکزیر ہے کہ تسلیل کزور ہو جائیں 'جسمانی اور منتی قوتوں کا نشودتما جُرْ جائے۔ قوائے ذہنی پر اکندہا۔ ہو جائی ' فواحش کی کھرت ہو ' امراض خیشہ کی وہائیں کہلیں ' منع حمل اور استاط حمل اور قل اطفال جیسی تحریب وجود بی آئیں ' مرد اور حورت بمائم کی طرح لئے لیس' بلکہ فطرت نے ان کے اعد ہو منتی میلان تمام حوانات سے بید کر رکھا ہے اس کو ﷺ متاجمد فطرت کے ظاف استعال کریں اور اپنی بیسیت بی تمام حوانات سے بازی لے جائمی' حتی کہ بیروں اور اپنی بیسیت بی تمام حوانات سے بازی لے جائمی' حتی کہ بیروں اور کروں کو بھی بات کر دیں۔ فاعالہ ایسی شدید حوالیت انسانی تمان ہوں بیروں اور کروں کو بھی بات کر دیں۔ فاعالہ ایسی شدید حوالیت انسانی تمان ہوں بیروں اور کروں کو بھی بارت کر دیے گی اور جو لوگ اس بی جملا ہوں تمذیب بلکہ خود انسانیت کو بھی بارت کر دے گی اور جو لوگ اس بیں جملا ہوں

ا۔ ایک واکر لکون ہے ۔ "اوغ کے آغاز کا زمانہ یوے ایم تغیرات کے ماتھ آ آ ہے۔
علی اور جم کے فلف افعال بی اس دقت ایک افتائی کینت پرا ہو جاتی ہے اور تمام
میٹیوں عام نشورتما ہو آ ہے۔ آدی کو اس دقت ان تغیرات کو پرداشت کرنے اور اس
نشورل کو مامل کرنے کے لئے اپنی تمام قوت درکار ہوتی ہے۔ ای دجہ سے بماریوں کے
مثابلہ کی طاقت اس زمانہ بی آدی کے ایر بحث کم ہوتی ہے ۔... عام نشودتما اصفاء کی ترق
اور النسی ا جسائی تغیرات کا یہ طویل محل جس کے بعد آدی بچہ سے بوان بنا ہے ایک تھکا
در النسی ا جس کے دوران میں طبیعت انتائی جدد جدد میں معروف ہوتی ہے۔ اس
مالت میں اس پر کوئی غیر معمولی یار ڈالٹا جائز خس ۔ تصومنا مشقی عمل اور شوائی بھان
قراس کے لئے جاہ کن ہے۔"

ایک اور مشور جرمن عالم نشیات یا جرانیات گفتا ہے کہ :۔ "مثنی اصفاء کا تعلق پر کہ نے کہ در مشور جرمن عالم نشیات یا جرانیات (Sensations) کے ساتھ ہے 'اس وجہ سے یہ کد لات اور جوش کے فیر معمولی بجانات (Sensations) کے ساتھ ہے 'اس وجہ سے یہ اصفاء ہماری ذہنی قوق بی ہے ایک ہوا حصہ اپنی طرف بیڈب کر لینے یا بالفاظ دیکر ان پر ذاکہ مار دینے کے لئے بیشہ تیار دیج بیں۔ اگر اشیں ظیہ خاصل ہو جائے تو یہ آدی کو تمرن کی خوش کر دیں۔ یہ طاقور ہوزیش ہو ان کو جم ان ان میں طاحت احرال سے بے جم ان بی طاحت احرال سے بے اس اس مار سے باکر مذید ہے معزینا کئی ہے۔ تعلیم کا ایم ترین متحد یہ ہونا چاہئے کہ اس خطرے کی دوک تھام کی جائے۔

کے ان کا اخلاقی انحطاط ان کو الی پہتی میں کرائے گا جمال سے وہ پھر بھی نہ اٹھ سکیں گے۔

ایہا بی انجام اس تدن کا بھی ہو گا ہو تغریبا کا پہلو اختیار کرے گا۔ جس طرح متنی میلان کا مد اعتدال سے پیرے جاتا معرب ای طرح اس کو مد سے زیادہ دیاتا اور کیل دیا بھی معر ہے۔ جو نظام تدن انسان کو شیاس اور ہویمیںویہ اور رہائیت کی طرف سے جاتا جاتا ہے وہ فطرت سے لڑتا ہے اور فطرت است معامل سے مجمی محکست نہیں کمائی بکہ خود ای کو تو از کر رکھ دی ہے۔ خالص رہائیت کا تعبور تو ظاہر ہے کہ تمی تدن کی پنیاد بن بی نہیں سکاسد كونكد = درامل تمان و تمذيب كي تني سهد البيت رابيات تصورات كو دلول بي رائع كرك نظام تمن من ايك ايا فيرمنني ماحل شرور يداكيا ما سكا ہے جس من منفی تعلق کو بذات خود ایک دلیل کایل نفرت اور محناونی عظ مجما جائے اس سے پرمیز کرنے کو معیاد اخلاق قرار دیا جائے اور ہر ممکن طریقے سے اس میلان کو دیائے کی کوشش کی جائے۔ محرصتنی میلان کا دینا دراصل انسانیت کا دینا ے اکیلا نہیں دیے کا بلکہ اے سماتھ انسان کی دہانت اور قوت عمل اور عقل استنداد اور حصلہ و عزم اور حت و شجاعت سب کو لے کر دب جائے گا۔ اس کے دینے سے انسان کی ساری قوتمی معمر کر = جائیں گا۔ اس کا ٹون سرد اور مخد ہو کر = جائے گا۔ اس میں ایمرنے کی کوئی صلاحیت باتی نہ رہے گا۔ کونکہ انسان کی سب سے بدی محرک طاقت سی منتی طاقت ہے۔

پی منفی میلان کو افراط و تفریع سے روک کر توسط امتدال کی حالت

ر النا اور اے ایک مناسب ضابطے ے منفید (Regulate) کرنا ایک مالح

تدن کا اولین فریغہ ہے۔ انجامی زعرکی کا ظام ایا ہونا چاہئے کہ ا ایک طرف
غیر معدل (Abnormal) نیجان و تحریک کے ان تمام اسباب کو روک وے
جن کو انسان فود این ارادے اور اپنی لذت پرستی ہے پیدا کرتا ہے اور دو سری
طرف فطری (Normal) نیجانات کی تمکین ا تحقی کے لئے ایبا راستہ کھول

دے ہو خود خطائے خطرت کے مطابق ہو۔ ۲۔ خاندان کی تاسیس

اب یہ موال خود زور وائن میں پردا ہو آ ہے کہ فطرت کا خطاء کیا ہے؟ کیا
اس موالمہ میں ہم کو بالکل آرکی میں چوڑ دوا گیا ہے کہ آکھیں بھر کر کے ہم
جس چز پر چاہیں باتھ رکھ دیں اور وہی فطرت کا خطاء قرار پائے؟ یا نوامیس
فطرت پر فور کرتے ہے ہم خطاع فطرت تک پڑھ کے جیں؟ شایہ بہت ہے لوگ
مورت اول می کے قائل ہیں اور اسی لئے وہ نوامیس فطرت پر نظر کے بغیری
کیا یا منی جس چز کو چاہتے ہیں، خطاء فطرت کہ دیتے ہیں، نکین ایک محلق
جب حقیقت کی جینو کے لئے تکا ہے تو چھ می قدم چل کر اسے یوں معلوم
ہونے گلا ہے کہ مویا فطرت اپ بی آئے خطاء کی طرف صاف صاف الگی افدا کر

یہ تر معلوم ہے کہ تمام الواع حواتی کی طرح انبان کو ہمی دو جین لینی دو منفوں کی صورت میں ہدا کرتے اور ان کے ورمیان صنفی کشش کی مخلیق کرتے ہے فطرت کا اولین متعمد بنائے نوع ہے لیمن انبان سے فطرت کا مطالبہ صرف انتا ہی نہیں ہے بلکہ وہ اس سے بردہ کر یکھ دو سرے مطالبات ہمی اس سے کرتی ہے اور باادتی تمال ہمیں مطوم ہو سکتا ہے کہ وہ مطالبات کیا ہیں اور سکتا ہے کہ وہ مطالبات کیا ہیں اور سکتا ہے کہ وہ مطالبات کیا ہیں اور سکتا ہے کہ وہ مطالبات کیا ہیں اور

س سے پہلے جس چڑ پہ ظریدتی ہے وہ سے کہ تمام حوانات کے بھی انہاں ﷺ پچہ کھداشت اور پورش کے لئے بہت زیادہ وقت محت اور توجہ ہا گئا ہے۔ اگر اس کو بجرد ایک حواتی وجود بی کی حثیت سے لے ایا جائے تب بھی ہم رکھتے ہیں کہ اپنی حیوانی ضروریات پوری کرنے ---- یعنی غذا تب بھی ہم رکھتے ہیں کہ اپنی حیوانی ضروریات پوری کرنے ---- یعنی غذا ماصل کرنے اور اینے انس کی بدافعت کرنے ---- کے قائل ہوتے ہوئے وہ ماصل کرنے اور ایندائی دو تین سال بھی تو وہ انکا بی بو جا آ ہے کی سال کے لیتا ہے اور ایندائی دو تین سال بھی تو وہ انکا بی بو جا آ ہے کی سال کے بی ہو جا آ ہے کہ ماں کی بیم توجہ کے بیم ہو جا آ ہے

لیکن یہ ظاہر ہے کہ انسان خواہ دحشت کے کتنے تی ابتدائی درجہ بی ہو اسرمال زا جوان نہیں ہے۔ کی نہ کی مرتبہ کی مرنبہ کی مرنبہ کی مرنبہ کی فطری قاضے پر کے ناگزیر ہے اور اس مرنبت کی دجہ سے پرورش اولاد کے فطری قاضے پر لامالہ اور تقاضوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک یہ کہ بچہ کی پرورش بی ان تمام تمرنی وسائل سے کام لیا جائے جو اس کے پرورش کرتے والے کو ہم پہنچ سکیں۔ دو مرس یہ کہ نیچ کو ایک تربیت دی جائے کہ جس تبدئی ماحول بی وہ پیدا ہوا ہوا ہو اس کے دو مرس کی گار خالے کو بیم بینے سکے لئے وہ بیدا ہوا ہوا ہو جو اس کے بار خالے کی جائے گا جس تبدئی ماحول بی وہ بیدا ہوا ہوا ہو جو اس کے دو مرس کی جگہ لینے کے لئے وہ شار ہو سکے۔

پر ترن جونا زیادہ ترقی یافتہ اور اعلی درجہ کا جونا جانا ہے ' ہے دونوں فاضے بھی اسے بی زیادہ بھاری اور ہو جمل ہوتے ہے جاتے جیں۔ ایک طرف پرورش اولاد کے ضروری وسائل و لوازم بوصے جاتے جی اور دوسری طرف تدن نہ صرف اپنے قیام و جا کے لئے اپنے مربعے کے مطابق اجھے تعلیم و تربیت یافتہ کا رکن مائل ہے ' بلکہ اپنے نیو و ارتفاء کے لئے یہ بھی مطابہ کرنا ہے کہ جر نسل بہلی نسل سے بھر اٹھے ' بینی دوسرے الفاظ جی جربے کا محلیان اس کو خود اسل بہلی نسل سے بھر اٹھے ' بینی دوسرے الفاظ جی جربے کا محلیان اس کو خود اسان سے بھر بنانے کی کوشش کرے ۔۔۔۔۔۔۔۔ انتا درجہ کا ایٹار جو انسان سے جذبہ خود پندی تک کی قربانی مائل ہے۔

یہ بیں فطرت انسانی کے ممانایات۔ اور ان مطالبات کی اولین افاطب ہے اور اس مطالبات کی اولین افاطب ہے اور اس مرد ایک ساعت کے لئے اور سے اس کر بیشہ کے لئے اس سے اور اس مانات کی ذمہ داری سے الگ ہو سکتا ہے۔ لین حورت کو تو اس مانات کا قدرتی نتیجہ برسوں کے لئے بلکہ عمر بھر کے لئے بکا کر بیٹہ جاتا ہے۔ حمل قرار بانے کے بعد سے کم از کم پانچ برس تک تو یہ حقیجہ اس کا بیجا کی طرح چھوڑتا ہی نسیں اور اگر تیمن کے بورے مطالبات اوا کرتے ہوں تو اس کے معنی یہ بیں کہ مزید پندرہ سال تک وہ عورت جس نے ایک ساعت کے لئے مرد کی سعیت کے منے مرد کی سعیت کے ایک ساعت کے لئے مرد کی سعیت کے ایک ساعت کے لئے مرد کی سعیت کے لئے مرد کی سعیت کے ایک ساعت کے لئے مرد کی سعیت کے ایک ساعت کے لئے مرد کی سعیت کے لئے سے کہ ایک

مشترک قبل کی ذمہ داری قبول کرنے کے لئے تھا ایک فراق کی طرح آبادہ ہو

سکا ہے؟ جب تک عورت کو اپنے شریک کار کی بے دفائی کے فوف سے نجات

نہ لئے ' جب تک اے اپنے ہے کی پرورش کا پورا اظمیمان نہ ہو جائے ' جب

تک اسے خود اپنی ضروریات زندگی فراہم کرنے کے کام سے مجی ایک بوی 
تک سکدوش نہ کر دیا جائے ' وہ اسے بھاری کام کا بوجہ افحائے پر کیسے آبادہ 
جائے گی ؟ جس عورت کا کوئی قوام (Protector Provider) نہ ہو اس

کے لئے تر حمل بیٹیا ایک حادث اور معیبت ' بگاہ ایک خطریاک بلا ہے جس سے

ہمشکارا پانے کی خوائش اس میں طبی طور پر پیرا ہوئی بی جائے ' آخر وہ اسے فرش آمدید کیے کہ کتی ہے ؟

لامحالہ سے متروری ہے ۔۔۔۔۔ اگر توج کا بناء اور تمان کا قیام اور ارتقاء مروری ہے ---- کہ جو مرد جس مورت کو بار آور کرے وی اس بار کو سنبھالنے بیں اس کا شریک بھی ہو۔ مگر اس شرکت پر اے رامنی کیے كياجائے؟ وہ تو فطريام خود غرض واقع ہوا ہے۔ جمال تك بعائ نوع كے طبعي فریضے کا تعلق ہے اس کے صے کا کام تو ای ساعت بورا ہو جا یا ہے جب کہ وہ خورت کو یار آور کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ یار نتما مورت کے ساتھ لگا رہتا ہے اور مرد سے وہ ممی طرح ہی چیاں نہیں ہوتا۔ جمال تک منفی مشش کا تعلق ہے وہ بھی اے مجبور نہیں کرتی کہ ای مورت کے ساتھ وابستہ رہے۔ وہ جاہے تو اے چھوڑ کر دو سری اور دو سری کو چھوڑ کر تیسری سے تعلق پیدا کر سكا ہے اور ہر زمين ميں ج مينكا ہر سكا ہے۔ الدا اكر يد معالمه محس اس كى مرضی پر چھوڑ دیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ بخوشی اس بار کو سنبمالنے کے لئے آنادہ ہو جائے۔ آثر کون ی چڑ اے مجور کرتے والی ہے کہ وہ اپی مختوں کا ، کیل اس عورت اور اس سے یر صرف کرے؟ کیون وہ ایک دوسری حسین ووثیرہ کو چموڑ کر اس پیٹ کیولی عورت سے ایتا دل لگائے رکے؟ کول وہ کوشت ہوست کے ایک پیکار لوتمڑے کو خواہ گؤاہ ایے ٹرج پر پالے؟ کیوں

اس کی چیوں سے اپی خیر حرام کرے؟ کیوں اس چھوٹے سے شیطان کے ہاتھوں اپنا تفصان کرائے جو ہر چیز کو توڑ آ پھوڑ آ اور گھر بھر بس گندگی پھیلا آ پھر آ ہے اور کمی کی من کر نہیں دیا۔

فطرت نے کی مد تک اس متلہ کے مل کا خود ہی اہتمام کیا ہے۔ اس نے عرب میں حن شیرتی ول بھانے کی طاقت اور عبت کے لئے ایثار و قراف ترائی کرنے کی صلاحیت پیدا کی ہے بالہ ان ہتھیاروں سے مرد کی خود فرضانہ افرادیت پر شخ بات اور اسے اپنا امیر بنا ہے۔ اس نے بیچ کے اندر مجی ایک جیب قوت تغیر بحر دی ہے تاکہ وہ اپنی تکلیف وہ بریاد کن پاجیانہ محصومیات کے بادجود ماں باپ کو اپنے دام عبت میں گرفتار رکھے۔ محر صرف بھی چیزی الی شیل ہیں کہ بجائے خود ان کا زور انسان کو اپنے اظافی فطری تمیلی فرائش اوا کرنے کے لئے برسوں تعسان اذبت ترائی کرنے پر مجود کر سکے آخر انسان کے ساتھ اس کا ہوا ہے بو اسے فطرت کے راستے سے مخرف کرنے ہر وقت کو مش کرتا رہتا ہے جو اسے فطرت کے راستے سے مخرف کرنے ہر وقت کو مش کرتا رہتا ہے جن کی ذخیل عباری میں ہر دیائے اور ہر نسل کے لوگوں کو برکا ہوا ہے جن کی دخیل عباری میں ہر دیائے اور ہر نسل کے لوگوں کو برکا ہوا ہے۔

یہ ذہب کا مجرہ ہے کہ وہ انبان کو ۔۔۔۔۔ مرد اور عورت دولوں کو
۔۔۔۔۔۔ توع اور تیمن کے لئے قربانی پر آبادہ کرتا ہے اور اس خود فرض
ہانور کو آدی بناکر ایار کے لئے تیار کر دیتا ہے۔ اللہ فدا کے بیمجے ہوئے انجیام ہی
ہینے جنہوں نے فطرت کے خشاء کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر عورت اور مرد کے
درمیان منٹی تعلق اور تیمنی تعاون کی سمجھ صورت ' نکاح تیجیز کی۔ انمی کی تعلیم
ا ہرایت ہے دنیا کی ہر قوم اور روئے ذشن کے ہر کوشے میں نکاح کا طریقہ
ہاری ہوا۔ انمی کے پیمیلائے ہوئے اظافی اصولوں سے انسان کے ایمد انتی
رومانی صلاحیت پیدا ہوئی کہ اللہ اس خدمت کی تکلیفیں اور نقصانات برداشت
کرے ' ورنہ حق یہ ہے کہ مال اور باپ سے ذیادہ نیج کا وحمن اور کوئی نہیں

ہو سکتا تھا ان کے قائم کے ہوئے ضوابل معاشرت سے خاعدانی فظام کی بنا پری جس کی منفیوط کرفت لڑکیل اور لڑکول کو اس ذمہ دارانہ تعلق اور اس اشتراک عمل پر مجور کرتی ہے ورنہ شاب کے حیوانی فاضوں کا زور انا مخت ہو یا ہے کہ محض اظلاقی ذمہ داری کا احتام سمی خارجی ڈسپن کے بغیر ان کو آزاد شوت رانی سے نہ روک سکا تھا۔ شوت کا جذبہ بچائے خود اجماعیت کا وعمن (Anti Social) ہے۔ یہ خود غرمتی ' افزادیت اور انار کا میلان رکھے والا جذب ہے۔ اس من پائداری تمیں۔ اس میں احماس ذمہ داری جمیں۔ ب محن وہی للف اعدوزی کے لئے توکیک کرتا ہے۔ اس دیو کو معرکر کے اس سے ایجای زندگی کی ---- اس دندگی کی جو میرو ثبات محنت قرانی دمه واری اور تیم جنائش چاہتی ہے ----- خدمت لیا کوئی امان کام دس -لکارج کا کالون اور خاندان کا مکام بی ہے ہو اس دیو کو چھے ہیں ا تار کر اس سے خرارت اور برتقی کی ایجنی چین لیا ہے اور اسے مرد ، مورت کے اس لگا ار تعاون و اشراک عمل کا ایجن بنا دیتا ہے جو اجھامی دعری کی تغیرے لئے تاکزیر سبه - بید ند مو او انسان کی تعلی زندگی ختم مو جائے " انسان حیوان کی طرح رہے الليس اور بالافر نوع انسانی صفحہ ستی سے ناپید ہو جائے۔

پی منفی میلان کو انار کی اور بے اعترانی سے روک کر اس کے فطری
مطالبات کی تشنی د تسکین کے لئے جو راستہ خود فطرت چاہتی ہے کہ کھولا جائے

■ سرف بی ہے کہ حورت اور مرد کے درمیان تکاح کی صورت میں منتقل
وابطی ہو' اور اس وابطی سے فائدانی نظام کی بنا پڑے۔ تیمن کے وسیح
کارفانے کو چلانے کے لئے جن پر زدل کی ضرورت ہے ، فائدان کی اس چھوٹی
کارفاہ میں تیار کے جاتے ہیں۔ یمال لڑکول اور لڑکول کے جوان ہوتے بی
کارفاہ کے خطمین کو خود بخود یہ فکر لگ جاتی ہے کہ حتی الامکان ان کے ایلے
بوز لگائی جو ایک دو سرے کے لئے زیادہ مناسب ہول تاکہ ان کے طاب سے
بوز لگائیں جو ایک دو سرے کے لئے زیادہ مناسب ہول تاکہ ان کے طاب سے
تیادہ سے زیادہ بھتر نسل پیدا ہو سکے۔ پھر ان سے جو نسل نگاتی ہے' اس کارگاہ کا

ہر کار کن اینے ول کے سے جذبہ سے کوشش کرتا ہے کہ اس کو جتنا بھتر منا سکتا ہے بائے۔ زمن پر اپی زعری کا پہلا لحد شروع کرتے بی بحد کو خاعدان کے دائرہ میں محبت ' خرکیری' حافت اور تربیت کا وہ ماحول ملاہے جو اس کے نشوونما کے لئے آپ حیات کا علم رکھنا ہے۔ ور حقیقت خاعدان عی علی سنچ کو وہ لوگ ال سكتے ہیں ہو اس سے نہ مرف میت كرتے والے يوں كا كہ ہو اسبے دل كى ا سے یہ چاہے ہوں کہ بجہ جس مرجہ یہ پرا ہوا ہے اس سے او فح رہے یہ منے۔ دنیایں مرف بال اور باپ بی کے اندر یہ جذبہ مدا مو سکتا ہے کہ وہ اسے سے کو ہر فالا ہے خود اسے سے بحر حالت میں اور خود اسنے سے برحا معا دیکسیں۔ اس طرح عدیا ارادہ عیر شعوری طور پر آنکدہ تسل کو موجودہ تسل ے ہم بنائے اور انبانی ترقی کا راستہ ہموار کرنے کی کوشش کرنے ہیں۔ ان کی اس کوشش میں خود فرمنی کا شائنہ کا حمی ہو گا۔ وہ اسٹے سطے میں جاہدے وہ اس اسد سے ک قال جاہد یں اور اس کے ایک کامیاب اور عمدہ انسان بن کر الحیے بی کو اپنی منت کا کانی صلہ مجھے ہیں۔ ایسے محلص کارکن (Labourers) اور الیے بے غرض فادم (Workers) تم کو فائدان کی اس کارگاہ کے باہر کماں لیس سے ہو توع اشانی کی بھٹری کے گئے نہ صرف با معاوضه محت صرف كرين ككه اينا وفت الي آماكش الي قوت و كابليت اور ابی محنت کا سب بچر اس خدمت می صرف کر دیں؟ جو اس چرار ای جریمی ہے قربان کرتے کے لئے تیار ہوں جس کا پیل دو سرے کمائے والے مول؟ ہو ائی محدوں کا صلہ میں اس کو سمجیس کہ دو سرے کے لئے انہوں نے بھتر کار کن اور خادم فراہم کر وسیے؟ کیا اس سے زیادہ پاکیزہ اور بلد ترین اوارہ انسانیت میں کوئی دو سرا بھی ہے۔

بر مال نئل انمائی کو این بناء کے لئے اور تمان انمائی کو این تنگلل ا ارتفاء کے لئے ایے لاکھوں اور کرو ژول جو ژول کی ضرورت ہے جو بخوشی ا رضا این آپ کو اس خدمت اور اس کی ذمہ داریوں کے لئے بیش کریں اور نکاح کر کے اس نوعیت کی مزید کارگاہوں کی بنا ڈالیں۔ یہ عظیم الثان کارخانہ ہو دنیا بیں گل دیا ہے ' یہ اس طرح چل اور بڑھ سکتا ہے کہ اس تنم کے رضاکار تنیم خدمت کے لئے اضحے رہیں اور اس کارخانہ کے لئے کام کے آدمی فراہم کرنے رہیں۔ اگر نئی بحرتی نہ ہو اور قدرتی اسباب سے پرانے کارکن بیکار ہو کر ہفتے جائیں تو کام کے آدمی کم اور کم تر ہوتے بھے جائیں گے اور ایک دن یہ ساز بستی بالکل بے نوا ہو کر رہ جائے گا۔ ہر آدمی ہو اس تدن کی مشین کو چلا رہا ہے ' اس کا فرض صرف کی شیس ہے کہ ایچ جیتے ہی اس کو چلائے جائے بلکہ ہو کہ اپنے جائے گا۔

اس لحاظ سے ویکما جائے تو تکاح کی حیثیت صرف یمی نہیں ہے کہ وہ منتی مذبات کی محکین و تھی کے لئے ہی ایک جائز صورت ہے۔ بلکہ دراصل یہ ایک اجماعی فریشہ ہے کی فرد پر سماعت کا قطری حق ہے اور فرد کو اس بات کا اختیار برگز قمیں دیاجا سکتا کہ وہ نکاح کرنے یا نہ کرنے کا قیملہ تود اینے کئے معود رکھے۔ او لوگ بغیر کمی معتول دجہ کے فاح سے انکار کرتے ہیں وہ عامت کے محد افراد (Parasites) بلکہ قدار اور افیرے ہیں۔ ہر فرد جو دعن ير پيدا موا ب اس نے زندگي كا يملا سائس لينے كے بعد جوانى كى عركو وكنے تک اس ب مد و حماب مرمایہ سے استفادہ کیا ہے ہو چھیلی تعلوں سے قراہم کیا تھا۔ ان کے قائم کے ہوئے ادارت ی کی بدولت اس کو زندہ رہے " بدعے پھوستے اور آدمیت یمل نیووتما پانے کا موقع لما۔ اس دوران پیل وہ لیتا ہی رہا۔ اس نے دیا کچھ تھی۔ جماعت نے اس امیدیر اس کی ناقص قوتوں کی محیل کی طرف کے جائے میں اپنا سرمایہ اور اپی قوت صرف کی کہ جب = کھے دینے کے ، قابل مو كا تو دے كا۔ اب أكر وہ بدأ موكر ائے گئے عضى آزادى اور خود مخاری کا مطالبہ کرتا ہے اور کتا ہے کہ میں صرف اٹی خواہشات ہوری کروں گا۔ گر ان ذمہ داروں کا ہوجہ نہ اٹھاؤں گا ہو ان خواہشات کے ساتھ وابست

بی اور دراس الله ایک عاصت کے ساتھ فداری اور دھوکا بازی کرتا ہے۔ اس کی زیرگی کا ہر لیہ ایک علم اور بے افسائی ہے۔ ہماجت بی اگر شور موجود ہو او وہ اس بحرم کو جنفین یا مخرز آیڈی یا مقدس بزرگ کھنے کے بجائے اس نظر سے ویجے جس سے وہ چرول "واکووں اور جسل سازوں کو دیکھتی ہے۔ ہم نظر سے وہ یہ برطور ہم اس نمام سرایہ اور دخیرہ کے وارث ہوئے ہیں ہو ہم سے پہلے کی تطوں نے چھوڑا ہے۔ اب ہم اس فیصلہ بی آواد کیے ہو بھو کے جس کے خواہ چا ہو یہ خری تاتون کے مطابق یہ ورڈ ہم تک بھا ہے اس کے مطابق یہ ورڈ ہم تک بھا ہے اس کے مطابق یہ ورڈ ہم تک بھا ہے اس کے مطابق یہ ورڈ ہم تک بھا ہے اس کے مطابق یہ ورڈ ہم تک بھا ہے اس کے مطابق یہ ورڈ ہم تک بھا ہے اس کے مطابق یہ ورڈ ہم تک بھا ہے اس کے مطابق یہ ورڈ ہم تک بھا ہے اس کے مطابق کے دو سرے آدی اس مرایہ اور ذخیرہ کی وارث ہو؟ اس کو سیمالئے کے لئے دو سرے آدی اس طرح تار کریں یا نہ کریں جس طرح ہم خود تار کے گئے ہیں؟

نکاح اور تامیس خاندان کے ساتھ ساتھ ہے ہی ضروری ہے کہ صل الاح سے باہر خواہشات صنفی کی تسکین کا دروازہ سختی کے ساتھ بند کیا جائے کاح سے باہر خواہشات صنفی کی تسکین کا دروازہ سختی کے ساتھ بند کیا جائے کے کہ اس کے بغیر فطرت کا وہ خشاء بورا نہیں ہو سکتا جس کے لئے وہ نکاح اور آ یس خاندان کا فنامنا کرتی ہے۔

رانی جالیت کی طرح اس نی جالیت کے دور بی ہی اکثر اوک زناکو
ایک فطری فعل سی چے ہیں اور نکاح ان کے نزدیک بحض تدن کی ایجاد کردہ
معنوعات یا زوائد بی سے ایک چیز ہے۔ ان کا خیال ہے کہ فطرت نے جس
طرح ہر بحری کو ہر بحرے کے لئے اور ہر کتیا کو ہر کتے کے لئے پیدا کیا ہے۔ اس
طرح ہر عورت کو بھی ہرمو کے لئے پیدا کیا ہے اور فطری طریقہ کی ہے کہ
جب خواہش ہو " جب موقع بھے بختی جائے " اور جب دونون صنفی کی کوئی سے
فرد باہم راشی ہوں " تو ان کے درمیان ای طرح صنفی عمل واقع ہو جائے بی طرح صنفی عمل واقع ہو جائے بی طرح جانوروں میں ہو جانا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ فطرت انسانی کی
بالکل غلط تعیر ہے۔ ان لوگوں نے انسان کو محض ایک حوان سمجھ لیا ہے المذا

جب بھی یہ فطرت کے لفظ ہولتے ہیں تو اس سے ان کی مراد جوائی فطرت ہوئی ہے نہ کہ انبانی فطرت جی منتظر تعلق کو یہ قطری کہتے ہیں دہ جوانات کے لئے قر ضرور فطری ہے گر انبان کے لئے برگز فطری جیں۔ دہ نہ مرف انبانی فطرت کے ظاف ہے گئے انبان کے انتہار سے اس جوائی فطرت کے بھی خلاف ہے گئے انبان کے ایر موجود ہے۔ اس لئے کہ انبان کے ایر ر موجود ہے۔ اس لئے کہ انبان کے ایر ر انبانیت اور جوانیت دو الگ الگ چین جیس جیں۔ دراصل ایک دجود کے ایر ر دونوں کی مقتیات دو ایک الگ چین اور دونوں کے مقتیات دور کے ایر دونوں کے مقتیات خطاع ہی خود بخود فوت ہو کر ہواں تک ایک ایک فیلو سے منہ موڑا کیا دو سری کا خطاع بھی خود بخود فوت ہو کر ہوا ہے۔

زنا میں بطاہر آدی کو الیا محسوس ہو تا ہے کہ بیا کم از کم فطرت حواتی کے ا تتناء كو تو يورا كروي ب كوكد عاسل اور يتائد نوع كا متعد يمرد منتى عمل ے پورا ہو جاتا ہے۔ عام اس سے کہ وہ نکاح کے اغرر ہو یا باہر۔ لیکن اس ے پہلے ہے کہ ہم بیان کر چکے بین اس پر عرایک تکاہ ڈال کر دیکہ میں۔ آپ کو معلوم ہو جائے گاکہ ہیا تھل جس طرح فطرت انسائی کے متعد کو ہمی فتصان پہنیا کے سے ای طرح فظرت حیوانی کے مقدد کو نتمان پہنیا کا ہے۔ فظرت انسانی جایتی ہے کہ منتی تعلق میں اعتمام اور استقلال ہو یا کہ بچہ کو ہاں اور باپ مل كريرورش كرين اور ايك كافي مدت كك مروند صرف يد كا يكد يدكي مال كايمي کنیل رہے۔ اگر مود کو بھی شہ ہو کہ بچہ ای کا ہے تو = اس کی پرورش کے کے قربانی اور تکیفیں مداشت تی نہ کرے گا اور نہ کی موارا کرے گا کہ وہ اس کے بعدائل کے ترکہ کا وارث ہو۔ ای طرح اگر مورت کو بیٹن نہ ہو کہ جو مرداے بارور کر رہا ہے وہ اس کی اور اس کے بچہ کی کتالت کے لئے تار ہے و وه حمل کی معیبت اٹھائے کے لئے تیاری نہ ہوگی۔ اگر بچہ کی پرورش میں مال اور باپ تعاون نه کریں تو اس کی تعلیم و تربیت اور اس کی اخلاقی وجی اور معاشی حیثیت مجمی اس معیار پر نہ پہنچ سکے گی جس سے وہ انسانی تدن کے لئے

کوئی مفید کارکن نہ بن سکے۔ یہ سب فطرت انبانی کے مقتنیات ہیں اور جب
ان مقتیات سے منہ موڑ کر محض جوانوں کی طرح مرد اور خورت عارضی تعلق
قائم کرتے ہیں تو ≡ خود فطرت جوائی کے اقتفاء (بیتی نوالد و ناسل) سے بھی
منہ موڑ جاتے ہیں 'کو تکہ اس وقت نوالد و ناسل ان کے چیش نظر نہیں ہو آ اور
نہیں ہو سکا۔ اس وقت ان کے درمیان منفی تعلق صرف خواہشات نفس کی
تشکین اور صرف لذت طلی و لطف اندوزی کے لئے ہو آ ہے جو سرے سے خطاء
فطرت بی کے خلاف ہے۔

جالیت جدیدہ کے طہردار اس پہلو کو خود ہی کردریاتے ہیں۔ اس لئے
دہ اس پر ایک اور اسرفال کا اضافہ کرتے ہیں۔ وہ کتے ہیں کہ اگر عاصت کے
دو قرد آپی ہیں فی کرچند ماعتیں لفف اور تفریح ہیں گزار دیں ہو اس بیں آثر
سوماکی کا بگڑا کیا ہے کہ ا اس بی داخلت کرے؟ سوماکی اس صورت ہیں ہو
ضرور داخلت کا حق رکھتی ہے جیکہ ایک قریق دو مرے پر جرکرے 'یا وحوک
اور قریب ہے کام لے 'یا کمی بمناحی قضیہ کا سبب ہے لیان جمال ان ہیں ہے
کوئی بات بھی نہ ہو 'اور صرف دو اشخاص کے درمیان فذت اندوزی ہی کا
معالمہ ہو تو سومائی کو ان کے چ ش ماکل ہونے کا کیا حق ہے؟ لوگوں کے ایسے
معالمہ ہو تو سومائی کو ان کے چ ش ماکل ہونے کا کیا حق ہے؟ لوگوں کے ایسے
معالمہ ہو تو سومائی کو ان کے چ ش ماکل ہونے کا کیا حق ہے؟ لوگوں کے ایسے
معالمہ ہو تو سومائی کو ان کے چ ش ماکل ہونے کو عضی آذادی محض ایک ففل ہے
معالمہ ہو تو مومائی کو ان کے چ ش ماکل ہونے کو عضی آذادی محض ایک ففل ہے
معالم ہو کو ردہ جائے گی۔

منی آزادی کا یہ نصور اٹھارہویں اور اٹیسویں صدی کی ان جمالوں بن ہے ایک ہے جن کی آرکی علم اور تخیق کی پہلی کن نمودار ہوتے ہی کافر ہو جاتی ہے۔ تموڑے ہے فورو فوش کے بعد ہی آدی اس بات کو سجھ ملکا ہے کہ جس آزادی کا مطالبہ افراد کے لئے کیا جا رہا ہے اس کے لئے کوئی کنیا جا رہا ہے اس کے لئے کوئی کنیات جا جس کو ایسی آزادی مظلوب ہو اے جگل میں جس جس کو ایسی آزادی مظلوب ہو اے جگل میں جا کر حوالوں کی طرح رہنا چاہے۔ انسانی اجھاع تو دراصل علائق اور روابلا میں جا کر حوالوں کی طرح رہنا چاہے۔ انسانی اجھاع تو دراصل علائق اور روابلا کے ایسے جال کا نام ہے جس بی جر فرد کی ذعری دو سرے بے شار افراد کے ایسے جال کا نام ہے جس بیں جر فرد کی ذعری دو سرے بے شار افراد کے

ساتھ وابت ہے' ان ير اثر والى ہے اور ان سے اثر قول كرتى ہے۔ اس تعلق ہاچی میں انسان سے نمی تھی کو نجی خالص حمضی اور بالکل انفزادی نہیں کما جا سكا- حمى الهيد مضى قبل كا تعور بني نبيل كيا جا سكا جن كا اثر بحييت جموى يوري جماعت ير نه يونا مو- اقطل جوارح تو دركتار ول جي جميا موا كوتي خيال یمی ایبا جس ہو ہارے وجود ہے اور اس سے معکس ہو کر دو سرول ہے اور ایراز نہ ہو یا ہو۔ ہمارے قلب و جم کی ایک ایک حرکت کے نتائج ہم سے خطل ہو کر اتی دور تک وقع بی که جارا علم سمی طرح ان کا احاظ کری دس سکا۔ الی مالت بن بر کو کر کما جا سکتا ہے کہ ایک عض کا اپن کمی قوت کا استعال کرتا اس کی اپی ذات کے سوا کمی پر اگر جس ڈالا انڈا کمی کو اس سے کوئی مردکار حسن اور اے ایے معالمہ یں پوری آزادی حاصل ہوتی جائے؟ آگر تھے ہے آزادی نمیں و بھا سکتی کہ ہاتھ میں لکڑی سے کر جمال جاہوں محماوں اسپے ہاؤں کو حرکت دے کر جمال جاءوں تھی جاؤں۔ اپی گاڈی کو جس طرح جاموں چلاؤں' اسپنے کمریں چنی فلاھت جاہوں جع کر لول' اگر یہ اور ایسے ہی ہے شار عضی معاملات اجمای ضواید کے پابتد ہونے ضروری ہیں کو آخر میری قوت شوائی ی تنا اس شرف کی حقدار کیوں سے کہ اسے می اجمای منابلہ کا پابلد نہ ینایاجائے اور چھے بالکل آزاد چموڑ دیا جائے کہ اسے جس طرح جاہوں سرف

یہ کنا کہ ایک مرد اور ایک مورت باہم فی کر ایک ہوشدہ مقام پر سب

ہے الگ ہو لطف اٹھائے ہیں اس کا کوئی اثر اجامی زیرگی پر نمیں پڑتا محق

بوں کی بی بات ہے۔ دراصل اس کا اثر صرف اس سوسائی پر بی نمیں پڑتا مجس ہے یاہ راست حقلق ہیں بگہ بوری انسانیت پر پڑتا ہے اور اس کے برا اثرات صرف طال کے لوگوں بی تک محدود نمیں دیجے ملکہ آئندہ تسلوں تک نظل ہوتے ہیں۔ جس اجامی و عمرائی رابطہ میں بوری انسانیت بتر می ہوئی ہے نظل ہوتے ہیں۔ جس اجامی و عمرائی رابطہ میں بوری انسانیت بتر می ہوئی ہے نام کوئی فرد کمی طال میں کسی محقوظ مقام پر ہمی الگ نہیں ہے۔ بتر کمروں اس سے کوئی فرد کمی طال میں کسی محقوظ مقام پر ہمی الگ نہیں ہے۔ بتر کمروں

میں' دیواروں کی حکاظت میں بھی 🖿 ای طرح بماعت کی ڈندگی سے مربوط 🗕 جس طرح بازار یا محفل ہیں ہے ، جس وقت وہ خلوت ہیں اپی تولیدی طاقت ایک عارضی اور غیر نتیجہ خیز للف اندوزی پر مناکع کر دیا ہو تا ہے تو اس وقد درامل وه اجتامی زندگی میں بدنتمی پیمیانے اور ٹوع کی حق شکی اور ہمامت بے شار اظلیق کادی ترنی تصانات پھانے میں مشغول ہو آ ہے۔ وہ ایلی خ فرضی سے تمام ان اجماعی اوارت پر ضرب لگاتا ہے جن سے اس نے عاصت ا کی فرد ہونے کی حیثیت سے فائدہ تو اٹھایا محران کے قیام و بنا میں اپنا حصد آ كرتے ہے الكاركر ديا۔ بماحت نے موليل سے لے كر الليث كك مدر ے لے کر فرج تک کارخالوں سے لے کر علی تحقیقات کی جلوں تک جتے ہے اوارے قائم رکے ہیں سب ای احماد پر قائم سے ہیں کہ ہروہ فرد ہو ان ۔ فاكده الما رہا ہے ان كے قيام اور ان كى ترتى ميں اينا واجى حصد اوا كرے لین جب اس بے ایمان نے ای قوت شوائی کو اس طرح استعال کیا کہ ا میں والد و تاسل اور تربیت اختال کے قرائش انہام دینے کی سرے سے ای ى در متى تو اس سے ايک بى مترب بى ابى مد تک اس بورے ملام كى کات دی۔ اس نے اس اجماعی معلمہ کو توڑ ڈالا جس میں 🖦 مین اسے انسا ہوئے کی بی حیثیت سے شریک تھا۔ اس نے اپنے دمد کا یار خود افعائے ۔ بجائے دو مردل پر سارا بار ڈالنے کی کوشش کی۔ دہ کوئی شریف اوی تیس -بلکہ ایک چور کائن اور لیزا ہے۔ اس سے رعامت کرنا پوری اڑ البیت پر ظلم

ابنائ زندگی میں فرد کا مقام کیاہے 'اس پیر کو اٹھی طرح سمجھ لیا جائے اس امر میں کوئی فکل باتی نہیں رہ سکنا کہ ایک ایک قوت ہو اعارے نفس ا جم میں دوبیت کی میں ہے محض اعاری ذات کے لئے نہیں ہے بلکہ پور اندانیت کے لئے تعارے باس امانت ہے اور ہم ان میں سے ہر ایک کے بوری اندانیت کے لئے اعارے باس امانت ہے اور ہم ان میں سے ہر ایک کے بوری اندانیت کے حق میں جواب دہ ہیں۔ اگر ہم خود اپنی جان کو یا اپنی قوا

میں سے کی کو ضائع کرتے ہیں یا اپنی غلد کاری سے ایٹے آپ کو نقصان پنجاتے یں تو عارے اس قبل کی اصلی حیثیت یہ نمیں ہے کہ جو پکھ عارا تھا اس کو ہم تے منافع کیا یا تشمان پیچا دیا۔ بلکہ دراصل اس کی حیبیت سے کہ تمام عالم انسانی کے لئے جو امانت عارے پاس محل اس میں ہم نے خیانت کی اور اپنی اس حرکت سے ہوری نوع کو تنسان پیچایا۔ عارا دنیا میں موجود ہونا خود اس بات ہے شاہر ہے کہ دو سرے نے ذمہ واریوں اور تطینوں کا پوچد اشاکر دعری کا لور حاري طرف منظل كيا تب بن جم اس عالم بين آسط بر النيث كي سخيم سے ہاری جان کی حاصت کے حفال محت کے محصے ہاری دیری کے تحف میں کے رہے۔ لاکوں کروڑوں انسانوں نے مل کر عاری شروریات قراہم کیں۔ تمام ایتمامی اداروں نے مل کر حاری قوتوں کو سنوارنے اوز نزبیت دینے کی کوشش کی اور ہمیں وہ مجھ بنایا ہو ہم ہیں۔ کیا ان سب کا یہ جائز بدلہ ہو گا کیا ہے العبائب ہو گاکہ جس جان اور جن قولوں کے وجود ' بھا' تشووتما پیں دو سروں کا انکا حصہ ہے اس کو ہم ضائع کر دیں یا منید سائے کے بچاہے معز بنائیں؟ خود منی ای عادی حرام ہے۔ ہاتھ سے شوت رائی کرتے والے کو ای وجہ سے وہا کے سب سے بڑے عیم لے لمون کما ہے۔ (نائج الید لمعون) ممل قوم لولم کو ای بنیاد پر بدترین جرم قرار دیا گیا ہے اور زنا یمی ای وجہ سے انفرادی تفری اور خوش وقی تمیں ہے بلکہ پوری انسائی بمناحت پر علم ہے۔

فور کیے قبل زیا کے ماٹھ کتے ابھائی مظالم کا قربی اور محرا رشہ ہے۔

(۱) سب سے پہلے ایک زائی اپنے آپ کو امراض خیشہ کے خطرے میں دال ہے۔ اور اس طرح نہ صرف اپنی جسمائی قوتوں کی اجھائی افاویت میں تقص پیدا کرتا ہے بلکہ ہمافت اور نسل کو بھی نقصان پہنچا تا ہے۔ سوزاک کے متعلق ہر طبیب آپ کو بتا دے گا کہ بحرائے بول کا یہ قرحہ شاؤوناور ہی کال طور پر معمدل ہو تا دے گا کہ بحرائے بول کا یہ قرحہ شاؤوناور ہی کال طور پر معمدل ہو تا ہے۔ ایک بوے واکٹر کا قول ہے کہ اناک وفعہ سوزاک ہیشہ کے معمدل ہو تا ہے۔ ایک بوے واکٹر کا قول ہے کہ اناکی وفعہ سوزاک ہیشہ کے

زنا اور اجماعی مظافر

یں کوئی قرار و ٹیات نہ ہو اور جس قوم کے اکثر ایزاء ترکیلی وفاسے ' ایٹار سے اور فواہشات پر تلا می سیاست یں استحام اور فواہشات پر تلا دیکھنے کی مقلت سے عاری ہوں اس کی سیاست یں استحام آ تر آئے کمال سے؟

(٣) زنا كو جائز ركھ كے ساتھ يہ جى لازم ہو جاتا ہے كہ سوسائل ميں فاحشہ کری کا کاروبار جاری رہے۔ جو تھی یہ کتا ہے کہ ایک ہوان مرد کو " تغریج" کا حق ماصل ہے وہ کویا ساتھ بی ہے بھی کتا ہے کہ اجماعی زندگی میں ایک معتربہ طبقہ الی مورتوں کا موجود رہنا جاہتے ہو ہر حیثیت سے انتمائی لیستی و وات کی حالت میں ہوں۔ آخر یہ عور تی آئیں کی کمال سے؟ اس سومائی ہی میں سے تو پیدا ہوں گے۔ سرحال سمی کی بٹی اور بھن بی تو ہوں گی۔ وہ لاکھوں مورتیں ہو ایک ایک تمرکی ملکہ " ایک ایک خاندان کی بانی کئی کئی بجوں کی مرتی ین سکتی خیس ائی کو لا کر تو یازار میں بھانا برے کا ایک میرسیلی کے پیٹاب خالوں کی طرح = آوارہ مزاج مردوں کے لئے رقع ماجنت کا محل بیں۔ ان = عورت کی تمام شریعاند خصومیات محینی جائیں و المیں ناز فروش کی تربیت وی جائے 'انہیں اس غرض کے لئے تیار کیا جائے کہ اپنی عمیت اسٹے دل اسٹے جم اسے حس اور ای اداؤں کو ہر ساعت ایک سے تربیدار کے باتھ بیس اور کوئی میں خیر و یار آور خدمت کے بجائے تمام عمر دو سروں کی عس پرسی کے لئے

(٣) زیا کے بوازے الماح کے تمرنی ضابطہ کو لامحالہ نفسان پنجا ہے اللہ انجام کار الماح ختم ہو کر صرف زیا بی زیا رہ جاتی ہے۔ اول تو زیا کا ممالان رکھنے والے مردوں اور عورتوں بی بے مملاحیت بی بہت کم باتی رہ جاتی ہے کہ محج ازدواجی زیر کی بر کر سکیں۔ کو کلہ جو بدئی پر نظری ' ذواتی اور آوارہ مزاجی اس طریق کار سے پیدا ہوتی ہے اور ایسے لوگوں بی جذبات کی بے ثباتی اور خواہشات نکس پر قابو نہ رکھنے کی جو کردوری پرورش باتی ہے ' وہ ان صفات اور خواہشات نکس پر قابو نہ رکھنے کی جو کردوری پرورش باتی ہے ' وہ ان صفات کے لئے سم قاتی ہے جو ایک کامیاب ازدواجی تعلق کے لئے ضروری ہیں۔ وہ

اگر ازدواج کے رشتہ بیل بندھیں کے بھی تو ان کے درمیان ہے حس سلوک وہ سنجاک وہ باہی احتاد اور وہ مرو وفا کا رابلہ بھی استوار نہ ہو گا جس ہے امری نسل پردا ہوتی ہے اور ایک مرت بحرا گر وجود بیل آتا ہے۔ بحرجال زفا کی آسانیال ہوں وہاں عملاء ہے فاکن ہے کہ فکاح کا تمدن رور طریقہ قائم رہ سکے کہ فکاح کا تمدن رور طریقہ قائم رہ سکے کہوکہ جن لوگوں کو ذمہ داریاں تول کے بغیر خواہشات کش کی تسکین کے مواقع عاصل ہوں انہیں کیا ضرورت ہے کہ فکاح کر کے اینے مری مماری ومہ داریاں کا بوجے لاد لیں؟

(۵) زنا کے جواز اور رواج سے نہ صرف نقان کی بڑ کئتی ہے ایک خود نسل انسانی کی بڑ کئتی ہے۔ بیک خود نسل انسانی کی بڑ بھی کئتی ہے۔ بیسا کہ پہلے طابعت کیا جا چا ہے اوران اور مورت دونوں میں سے کمی کی بھی ہے خواہش قسیل ہوتی اور قبیل مو اور مورت دونوں میں سے کمی کی بھی ہے خواہش قسیل ہوتی اور قبیل ہوتی اور قبیل ہوتی کہ بنائے نوع کی خدمت انجام دیں۔

(۱) زنا ہے نوع اور سومائی کو آگر ہے گئے ہیں تو حرای ہے ہوئے

ہیں۔ نسب میں طال اور حرام کی تیز محس ایک جذباتی چر نہیں ہے جیا کہ

بعض نادان لوگ ممان کرتے ہیں۔ وراصل حدد میشات سے حرام کا بچہ پیدا

کرنا خود ہے پر اور پورے انسانی تیرن پر ایک ظلم عظیم ہے۔ اول تو ایسے پچہ کا

نظفہ تی اس طالت میں قرار پانا ہے جب کہ مال اور باپ دونوں پر ظالمس حوائی

جذبات کا تسلا ہوتا ہے۔ ایک شادی شدہ جوڑے میں صنفی عمل کے وقت ہو

پاک انسانی جذبات ہوتے ہیں وہ ناجائز تعلق رکھنے والے جوڑے کو بھی میسری

باک انسانی جذبات ہوتے ہیں وہ ناجائز تعلق رکھنے والے جوڑے کو بھی میسری

دفت تمام انسانی خصوصیات پر طرف ہوتی ہیں۔ لاتوا ایک حرای پچہ بیما اپنے

والدین کی جوانیت کا وارث ہوتا ہے۔ پھروہ پچہ جس کا فیر مقدم کرنے کے لئے

د ماں تیار ہو نہ باپ ، ہو کہ مطلوب چیز کی حیثیت سے خسی بلکہ ایک ناگسانی

مصبت کی حیثیت سے والدین کے ورمیان آیا ہو ، جس کو باپ کی محبت اور اس

مصبت کی حیثیت سے والدین کے ورمیان آیا ہو ، جس کو باپ کی محبت اور اس

بی ایی جی میں ہے ولی اور پیزاری شائل ہو یہ کو دادا وادی بھا موں اور دو سرے اہل خادان کی سربر تی ماصل نہ ہو اس بسرطال ایک عاصل و ناکمل انسان تی بن کر اشے گا۔ نہ اس کا سمج کر کھڑ بن شکے گا۔ نہ اس کی صلاحیتیں انسان تی بن کر اشے گا۔ نہ اس کا سمج کر کھڑ بن شکے گا۔ نہ اس کی صلاحیتیں چک سکیں گی۔ نہ اس کو ترقی اور کارپردازی کے بورسے وسائل بہم کہ شکی سکیں گے۔ وہ فود بھی ناتص ہے وسیلہ ہے یاروردگار اور مظلوم ہو گا اور تھان کے لیے کی صورت میں ہو سکا لئے کمی طرح ان مغیر نہ بن سکے گا بھنا مال ہونے کی صورت میں ہو سکا

ازاد شوت رائی کے مای کتے ہیں کہ بجال کی پردرش اور تعلیم کے لئے ایک قومی ملام مونا جاہئے گاکہ بچوں کو ان کے والدین اسے ازاوانہ تعلق ے جم دیں اور قوم ان کو پال ہوس کر تدن کی خدمت کے گئے تار کرے۔ اس تجویز سے ان لوگوں کا مصد ہے ہے کہ عورتوں اور مردوں کی آزادی اور ان کی انٹراویت محلوظ رہے اور ان کی تغسانی خواہشات کو تکاح کی بایتدیوں میں حکزے بغیر تولید نسل و تربیت الحقال کا رعا ماصل ہو جاسے۔ لیکن ہے جیب بات ہے کہ جن لوگوں کو موجودہ سل کی انفرادعت اٹی عزیز ہے وہ آنکدہ سل کے کے قوی تعلیم یا سرکاری تربیت کا ایسانسٹم تیویز کرتے ہیں جس عل القرادیت سے نشودنما اور مخصیت کے ارتفاء کی صورت نمیں ہے۔ اس متم کے ایک سنم مين جمال بزارول لا كول يج يبك وقت ايك تشخ ايك شابط اور ايك على ومنك بر تار كے جائيں ، بول كا انفرادي تشخص ابحر اور تھر بى تبيل سكتا۔ وہاں تو ان میں زیادہ سے زیادہ کیسائی اور مصوفی ہمواری پیدا ہو گی۔ اس کارفائے سے بچے ای طرح ایک ی مخصیت لے کر تکلیں سے جس طرح کی یدی فیکٹری سے لوے کے پرزے کیان وصلے ہوئے تکلتے ہیں۔ غور لو کرو انسان کے متعلق ان کم عمل لوگوں کا تصور کتنا پہت اور کتنا ممٹیا ہے۔ یہ باتا کے جو توں ی طرح انسانوں کو تیار کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو معلوم نیس کہ بیج کی مخصیت کو تارکرنا ایک لطیف ترین آرٹ ہے۔ یہ آرٹ ایک چوٹے نگار خانے ی عمل

انجام یا سکا ہے جمال ہر معود کی توجہ ایک ایک تصویر پر مرکوز ہو۔ ایک بدی فیکٹری میں جمال کرایہ کے مزدور ایک بی فیکٹری میں جمال کرایہ کے مزدور ایک بی طرز کی تصویریں فاکوں کی تعداد میں تیار کرتے ہیں " یہ آرٹ فارت ہو گانہ کہ ترقی کرے گئ

پر قری تعیم و تربیت کے اس سٹم میں آپ کو برطل ایے کارکوں کی مرورت ہو گرورت کا کام سبمالیں۔ اور یہ مرورت ہو گا برے کہ اس خدمت کو انجام دینے کے لئے ایسے ہی کارکن موزوں ہو کئے ہیں جو اپنے جذبات اور خواہشات پر قابو رکھتے ہوں اور جن میں خود اظافی انشاط پایا جا ایو۔ ورکہ وہ بچل میں اظافی انشاط کیے پیدا کر سکیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسے آدی آپ لا تیں گے کمال ہے؟ آپ قو قوی تعلیم و تربیت کا اسلم قائم ہی اس لئے کر رہے ہیں۔ کہ مردول اور جورقوں کو اپی خواہشات کو قابو میں دکھنے کی صلاحیت کا بچ ہی مار دیا پرری کرنے کے لئے آواد چھوڑ دیا جائے۔ اس طرح جب آپ کے سومائی میں سے اظافی انشاط اور خواہشات کو قابو میں دکھنے کی صلاحیت کا بچ ہی مار دیا تربیب کی سومائی گود کھر کر جانا سکھائیں؟

(2) انا کے اربیہ سے ایک خود خرض انسان جس جورت کو بھر کی ماں بنا دیتا ہے اس کی ذکر کی بیشہ کے لئے جاہ ہو جاتی ہے اور اس پر ذات اور قارت عامہ اور مصائب کا ایبا بہار ٹوٹ پڑتا ہے کہ جیجے بی وہ اس کے بوجہ سلے بیس نکل کئی سے اخلاقی اصولوں نے اس مشکل کا حل یہ تجریز کیا ہے کہ بر شم کی مادری کو مساوی حیثیت دے وی جائے تواہ دو قید نکاح کے ایم رہو یا باہر کما جاتا ہے کہ مادری تو مساوی حیثیت دے وی جائے تواہ ہو اور یہ کہ جس لڑکی نے اپنی باہر کما جاتا ہے کہ مادری تول کر گی اس پر یہ ظلم ہے باہر کما جاتا ہے کہ مادری تبرطال قائل احرام ہے اور یہ کہ جس لڑکی نے اپنی سادگی سے یا بے احتیاطی سے مال بننے کی ذمہ داری تبول کر گی اس پر یہ ظلم ہے سادگی سے یا بے کہ اس بی سومائی جی اب بی سومائی جی اب بی سومائی جی اب بی بی سومائی عبی اب کر جس اس فاحشہ خورتوں کے لئے جی بی سومائی فطر آ می سومائی کے لئے بیشت ہے۔ سومائی فطر آ می حورتوں کے لئے بیشت ہے۔ سومائی فطر آ می حورتوں کے لئے بیشت ہے۔ سومائی فطر آ می حورتوں کے گئے جا ہے کہی جی سومائی فطر آ می حورتوں کے گئے جا ہے کہی جی سومائی فطر آ می حورتوں کے گئے جا ہے کہی جی سومائی فطر آ می حورتوں کے گئے جا ہے کہی جو سومائی فطر آ می حورتوں کے گئے جا ہے کہی جو می سومائی فطر آ میں حورتوں کے گئے جا ہے کہی جو می سومائی فطر آ میں حورتوں کے گئے جا ہے سومائی فطر آ میں حورتوں کے گئے جا ہے کہی میں تو سومائی فطر آ میں حورتوں کے گئے جا ہے سومائی فطر آ میں حورتوں کے گئے جا ہے سومائی فطر آ میں حورتوں کے گئے جا ہے سومائی فطر آ میں حورتوں کے گئے جا ہے کہی میں کو جس

نغرت اور ذلت کی نگاہ سے ویمنی ہے وہ ایک طرف افراد کو محتاہ اور بدکاری ے روکنے کے لئے ایک بوی رکاوٹ ہے اور دو سری طرف وہ خود سوسائی میں بھی اخلاق حس کے ذعرہ ہونے کی علامت ہے۔ اگر حرامی بچہ کی مال اور طالی يدكى مال كو مساوى سمجما جائے كے تو اس كے معنى بيد بيں كہ بماعت سے خراور شر معلائی اور برائی ممناه اور ثواب کی تمیزی رخصت مو مخی- بهر بالفرض اگر بید ہو بھی جائے و کیا اس سے ٹی الواقع وہ مشکلات عل ہو جائیں گی جو حرای بجہ کی ماں کو چیش آتی ہیں۔ تم اسیع تظریہ میں حرام اور طال دونوں ملم کی ماوری کو مهادی قرار دے سکتے ہو محر فطرت ان دونوں کو مساوی نہیں کرتی اور حقیقت میں 🖪 مجمی مساوی ہو ہی نہیں سکتیں۔ ان کی مساوات منتل منطق انصاف هیتن مرجزے خلاف ہے۔ آخر وہ بے وقوف مورت جس نے شوائی جذبات کے وقع مجان سے مظوب و کر ایٹے اپ کو ایک ایسے خود غرض آدمی کے والدكرويا بواس كى اور اس كے يحد كى كتالت كا دمد لينے كے لئے تيار نہ تھا۔ اس معل مند مورت کے برابر من طرح ہو سکتی ہے جس نے اپنے جذیات کو اس وقت تل قابوش ركما جب تك است ايك شريف دمد وار آدي نه ل ميا؟ کون سی مثل ان دونوں کو بکسال کمہ علی ہے؟ تم جامو تو نمائش طور پر انہیں ا برابر کر دو محر تم اس بے وقوف عورت کو وہ کفالت و حافت 🖿 عدروانہ رفاقت 🔐 مجت آميز گلداشت وه خيرخواياند ديكي يمال اور ده سمينت و لخمانيت كمال سے دلواؤ مے يو مرف ايك شوير ذالى مورت على كو تو مل على سے؟ تم اس کے بچہ کو باپ کی شفقت اور پورے سلسلہ پدری کی محبت و متابت کس بازارے لادو کے؟ زیادہ سے زیادہ تم قانون کے زور سے اس کو نفتہ دلوا عجة ہو۔ مرکیا ایک ماں اور ایک بچہ کو دنیا میں صرف نفقہ بن کی ضرورت ہوا کرتی ے؟ پس ب حقیقت ہے کہ حرام اور طال کی مادرے کو یکسال کر دینے سے مناو كرف والول كو خارى تىلى چاہے كتى على جائے " يسرمال يە چىز ان كو ان كى مات کے طبی تائج سے ان کے بول کو اس طرح کی پیدائش کے علی

#### نتمانات سے نیں بچا کئے۔

ان وجود ے یہ بات عمامی زندگی کے قیام اور می تشور تما کے لئے اہم مروریات میں سے ہے کہ تماعت میں منفی عمل کے اعتقار کو قطعی روک دیا جائے اور جذبات شوائی کی سمکین کے لئے سرف ایک بی دروازہ ----- ازوواج کا وروازہ کولا جائے افراد کو زناکی آزادی دیا اور ساتھ ہے جا رعایت اور سوسائل پر علم ، بلکہ سوسائل کا حل ہے۔ جو سے بن اس معالمہ کو حقر مجھتی ہے اور زنا کو محس افراد کی سوش وہی " (Having = good time) کے کر ظرائراز کر دیا ہاتی ہے۔ اور "آزادانه مح ریزی" (Sowing IIII Oats) کے ساتھ رواواری پرسے كے لئے تار ہے وہ درامل ايك جالى سومائل ہے۔ اس كو اسے حوق كا شور میں ہے۔ وہ آپ اینے ساتھ دعنی کرتی ہے۔ اگر اسے استے حول کا شور ہو اور = جائے اور سمجے کہ سنتی تعلقات کے معالمہ میں انفرادی آوادی ے اثرات عامی مفادیر کیا مرتب ہوتے ہیں تو وہ اس مل کو ای نظرے دیکھے جس سے چوری واک اور قل کو دیمتی ہے بکہ یہ چوری سے اشد ہے۔ چور تال اور ڈاکو زیادہ سے زیادہ ایک فردیا چد افراد کا نتسان کرتے ہیں۔ مر زانی ہوری سوسائٹ پر اور اس کی آئے۔ ہلوں پر ڈاکہ ماری ہے۔ وہ پیک وقت لاکول کروڑوں اٹسانوں کی چوری کرتا ہے۔ اس کے جرم کے عاج ان سب بحرمول سے زیادہ دور رس اور زیادہ وسیع بیں۔ جب سے تتنیم ہے کہ افراد ک خود غرضانہ دست درازیوں کے مقابلہ میں سوسائٹی کی بدو پر قانون کی طاقت ہوئی چاہے اور جب ای بنیاد پر چوری کل کوش مار عمل سازی اور مسب حقق کی دو سری صورتول کو جرم قرار دے کر تتوریے کے دور سے ان کا سدیاب کیا جا تا ہے ' تو کوئی وجہ میں کہ زنا کے معالمہ میں قانون سوسائٹی کا محافظ نہ ہو اور اسے تعزیزی جرم قرار نہ دیا جائے۔

امول حیثیت سے بھی سے کملی ہوئی بات ہے کہ نکاح اور سفاح دونوں

یک وقت ایک قلام معاشرت کے ج نش ہو سے۔ اگر ایک فض کے لئے زمہ واریاں قبول کے بغیر خواہشات نفس کی تسکین جائز رکمی جائے تو ای کام کے لئے نکاح کا ضابطہ مقرر کرنا محض بے معنی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ریل میں بلا کھٹ سؤ کرنے کو جائز ہی رکھا جائے اور پھر سز کے لئے کھٹ کا قاعدہ بحی مقرر کیا جائے۔ کوئی صاحب عشل آدی ان دولوں طریقوں کو بیک وقت اختیار نمیں کر سکا۔ معنول صورت یک ہے کہ یا تو کھٹ کا قاعدہ سرے واز دیا جائے یا آگر یہ قاعدہ مقرر کرنا ہے تو بلا کھٹ سؤ کرنے کو جرم قرار ریا جائے۔ ای طرح نکاح اور سفاح کے معالمہ میں بھی ہے مملی ایک تعلق فیر معنول چیز ہے۔ اگر تیون کے لئے نکاح کا ضابلہ ضروری ہے جیسا کہ پہلے معنول چیز ہے۔ اگر تیون کے لئے نکاح کا ضابلہ ضروری ہے جیسا کہ پہلے موال کی خیرہ کیا جائے ہے گو اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ سفاح کو جرم قرار دیا جائے۔ اب جائیت کی خصوصیت میں سے یہ بھی ایک نمایاں خصوصیت قرار دیا جائے۔ اب جائیت کی خصوصیت میں سے یہ بھی ایک نمایاں خصوصیت

ا۔ ایک عام فلا بھی یہ ہے کہ لٹائے ہے پہلے ایک بوان آدی کو فوابشات لئس کی تسکین کا تھوڑا بہت موقع ضرور عاصل ہوتا چاہے' کیو تکہ بوائی علی جذبات کے بوش کو روکنا حشکل ہے اور اگر روکا جائے تو صحت کو نشمان پانچا ہے لئین اس بھید کی بنا جن مقدمات پر آئم ہے وہ سب فلا بیں۔ جذبات کا ایبا بوش بو روکا نہ جا تکے ایک فیر معولی (Abnormal) مالیوں عیں یہ حالید صرف اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے عالمت ہون اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے مالیت مرف اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے شوریں' بماری موجئی اور اس مخلوط موسائی عیں بنی فین موروں کا بر چکہ خردوں سے تصوریں' بماری موجئی اور اس مخلوط موسائی عیں بنی فین موروں کا بر چکہ خردوں سے مساوم ہونا' کی وہ اسب بیں جو فواہ مخولی اندانوں کو شوائی اختبار سے فیر معمولی اللہ دستے ہیں۔ ورنہ ایک پر سکون فضا عی عام مردوں اور موروں کو ایبا یجان کمی فاض نہیں اور عوروں کو ایبا یجان کمی فاض نہیں اور عوروں کو ایبا یجان کمی فاض نہیں اور عوروں کو ایبا یجان کمی فاض نہیں اور علی منافی کہ بوائی کے زبان علی صفت کی ایس اور افلاق دونوں کی محافی کے نبا کہ بوائی کے زبان علی معافلہ کے موائی کہ موائی کہ عوائی کے نبال میں ماروں کی معافت کے لئے زباک مروری ہے کہ معافرت کے اس اللہ معام اور فوشخال زندگی کے ابن غلا معام اور کو شخال زندگی کے ابن غلا معام اور کو برائی کر دیے ہی کی دید ہے فائی موروں کی معافرت کے اس اللہ ماروں کی معافرت کی کہ ابن غلا معام اور خوشخال زندگی کے ابن غلا معام اور کو برائے جن کی دید ہے فائی مشکل اور سفان آسان ہو کر رہ گیا ہے۔

ہے کہ جن جزوں کے نتائج محدود ہوتے ہیں اور جلدی اور محسوس شکل بی مائے آ جاتے ہیں ان کا تو اور اک کر لیا جاتا ہے گر جن کے نتائج وسیح اور دور رس ہونے کی دجہ سے فیر محسوس رہتے ہیں اور دیر بیل حرتب ہوا کرتے ہیں انہیں کوئی ایمیت نہیں دی جاتی ' بلکہ ناقائل اختاء سمجنا جاتا ہے۔ چوری ' قل اور ڈیجنی جے مطابات کو اہم اور ذنا کو فیر اہم سمجنے کی دجہ یک ہے۔ جو محض ایٹ گھر میں طاعون کے چوہ تح کرتا ہے یا متعدی امراض پھیاتا ہے۔ جو محض کا تین اس کو قو مطابی کے قائل نہیں سمجنا کہ کھہ اس کا قبل صریح طور پر کا تیں اس کو قو مطابی کے قائل نہیں سمجنا کہ کھہ اس کا قبل صریح طور پر اس کے نقصان رساں نظر آتا ہے۔ گر جو ذنا کار اپنی خود خرض سے تین کی جز کافا ہے جو الحول اس کے نقصانات چو کلہ محسوس ہوئے کے بجائے معتول ہیں اس لئے انا جالوں کو ہر رعایت کا مشتحق نظر آتا ہے بلکہ ان کی سمجد ہیں ہے آتا ہی قبین کہ اس کے قبل میں جرم کی آخر کون سی بات ہے۔ آگر تیران کی غیاد جالجیت کے بجائے مشل اور علم فطرت پر ہو تو ہے طرز عمل مجی اختیار نہ کیا جائے۔

سم انداد فواحق کی تداییر

تدن کے لئے ہو قتل نتمان دہ ہو اس کو ردکنے کے لئے مرف اتا ہی کانی نہیں ہے کہ ائے ہی تاؤیا ہے جرم قرار دیا جائے اور اس کے لئے ایک سزا مقرر کر دی جائے کہ اس کے ماتھ چار تنم کی تدویری اور بھی افتیار کرتی ضروری بن ا

ایک یہ کہ تعلیم ۱۱ تربیت کے ذریعہ سے افراد کی ذائیت درست کی جائے اور ان کے نفس کی اس حد تک اصلاح کر دی جائے کہ وہ خود اس فعل سے نفرت کرنے گئیں اسے محلوں اور ان کا اینا اظافی وجدان اقیم اس کے ارتکاب سے باز رکھے۔

دوسرے رہے کہ جماعتی اخلاق اور رائے عام کو اس محناہ یا جرم کے خلاف اس حد تک میار کر دیا جائے کہ عام لوگ اسے عیب اور لاکق شرم فعل سیجھنے اور اس کے مریخب کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے گئیں ناکہ جن افراد کی تربیت ناقص ≡ مئی ہو' یا جن کا اخلاقی دجدان کمزور ہو انہیں رائے عام کی طاقت ارتکاب جرم سے یاڈ رکھے۔

تیرے یہ کہ ظام تدن ش ایسے تمام اسپاپ کا افداد کر دیا جائے ہو
اس جرم کی تحریک کرنے والے اور اس کی طرف ترفیب ، تحریص ولائے والے
موں اور اس کے ساتھ بی ان اسپاپ کو بھی حتی الامکان دور کیا جائے ہو افراد
کو اس قتل پر مجور کرنے والے موں۔

چے تے ہیں کہ تمانی زیرگی میں ایس رکاوٹی اور مشکلات پیدا کر دی جائیں کہ اگر کوئی فض اس جرم کا ارتکاب کرنا بھی جاہے ﷺ آسائی سے نہ کر شکے۔

یے چاروں تدیریں ایک ہیں جن کی محت اور شرورت پر عمل شاوت وی ہے عفرت ان کا معالمہ کرتی ہے اور یانفل ساری دنیا کا تعامل ہمی کی ہے کہ سوسائٹی کا قانون جن جن چےول کو جرم قرار دیتا ہے العصب کو روکنے کے کے تعویر کے علاوہ سے جاروں تدبیریں میسی کم و بیش شرور استعال کی جاتی ہیں۔ اب آگر یہ مسلم ہے کہ مشنی تعلقات کا اعتکارتمان کے گئے مملک ہے اور سوسائل کے خلاف ایک شدید جرم کی حیثیت رکھتا ہے تو لامخالہ یہ ہمی تشکیم کرنا یڑے گاکہ اسے روکنے کے لئے توریر کے ساتھ ساتھ وہ سب اصلامی و البداوی تداہر استعال کرنی شروری میں جن کا ذکر اور کیا گیا ہے۔ اس کے لئے افراد کی تربیت بھی ہوئی چاہئے وائے عام کو بھی اس کی خالفت کے گئے تیار کرنا چاہئے۔ تمان کے وائزے سے ان تمام چیوں کو خارج یمی کرنا جاہئے ہو افراد کے شوائی جذبات کو مختمل کرتی ہیں علام معاشرت سے ان رکاوٹوں کو بھی دور کرنا چاہے ہو تکاح کے لئے مخکلات پیدا کرتی ہیں اور مردول اور مورتول کے تعلقات پر الی پایدیاں بھی عائد کرنی جائیں کہ اگر وہ دائرہ ازدواج کے باہر منفی تعلق قائم کرنے کی طرف ماکل ہوں تو ان کی راہ میں بہت سے معبوط جابات ماکل ہو جائیں۔ زنا کو جرم اور گناہ تنام کر لینے کے بعد کوئی ماحب

متل ادمی ان تدایر کے خلاف ایک لفظ نیس کمہ سکتا۔

بعض لوگ ان تمام اخلاقی و ایجامی اصونوں کو تشکیم کرتے ہیں جن کی بنیاد ر زنا کو گناہ قرار دیا گیا ہے " محر ان کا اصرار = ہے کہ اس کے ظاف تعویری اور انداوی تدایر اختیار کرنے کے سبائے صرف اصلای تدیروں پر اکتفا کرنا جاہئے۔ = کئے یں کہ "تعلیم اور تربیت کے ذریعہ سے لوگوں یں اتا یالمنی احماس ان کے ممیری آواز میں ابنی طاقت اور ان کے اظافی وجدان میں انکا زور پیدا کر دو کہ وہ خود اس محتلہ سے رک جائیں۔ ورنہ اصلاح لئس کے بجائے بتور اور اندادی تدایر افتیار کرنے کے معی لوبیہ بول مے کہ تم آدمیوں کے را ہے ہجاں کا ریا سلوک بکرنے ہو' بلکہ کارمیت کی توبین کرنے ہو۔'' ہم ہمی ان ش کے ارشاد کو اس سے تک تنکیم کرتے ہیں کہ اصلاح ادمیت کا اعلی اور اشرف طریقہ وی ہے ہو = میان فرائے ہیں۔ تندیب کی جایت فی الفقیت کی ہے کہ افراد کے باطن میں ایس قوت پیدا ہو جائے جس سے = خود بخود سوسائٹی کے توامین کا احرام کرتے گئیں اور خود ان کا ایتا خمیران کو اخلاقی خوالا کی خلاف ورڈی ہے روک دے۔ ای فرض کے لئے افراد کی تعلیم و تربیت پر سارا دور مرف کیا جاتا ہے۔ مرکبانی الواقع تمذیب این اس قامہ کو بھی جا کیا حیقت میں تعلیم اور اخلاقی تربیت کے ذرائع سے افراد انسانی کو اتنا ممذب بنایا ما چکا ہے کہ ان کے یاخن پر کائل احماد کیا جا سکتا ہو اور ہمامتی نظام کی حکافت کے لئے خارج میں کمی اندادی اور تعزیزی تدری طرورت باتی شر رہی ہو؟ نماند قديم كا ذكر چمو وسيئ كد آپ كى زبان عى 💶 " كاريك" دور تقا- يو ديمويى مدی ہے "قرن مور" آپ کے سائے موجود ہے۔ اس زمانہ عل ہورپ اور امریکہ کے مہذب ترین ممالک کو دیکہ لیج جن کا ہریاشتدہ تعلیم یافتہ ہے ، جن کو ا ہے شروں کی اعلی تربیت پر تاز ہے کیا وہاں تعلیم اور اصلاح تنس نے برائم اور قانون فکنی کو روک دیا ہے؟ کیا وہاں چوریاں تمیں ہوتمی واکے تمیں برے؟ قل نمی ہوتے؟ جعل اور علم اور علم اور فعاد کے واقعات بیش

نیں آتے آکا وہاں افراد کے اندر اخلاقی ذمہ داری کا انا احماس پیدا ہو گیا ہے کہ اب ان کے ساتھ "بجل کا ساسلوک" جمیں کیا جا آج اگر واقعہ یہ جمیں ہے اگر اس روش زمانہ میں بجی سوسائٹ نے تھم و آئین کو محض افراد کے اخلاقی دجدان پر نمیں چھوڑا جا سکا ہے "اگر اب بجی ہر جگہ "آدمیت کی یہ توہین" ہو رسی ہو گا میں ہم کی دی توہیک اور اندادی دونوں تھم کی دی ہے توہیک اور اندادی دونوں تھم کی شدیری استعال کی جاتی ہیں " تو آخر کیا وجہ ہے کہ صرف صنی تطاقات ہی کے معالمہ میں کیوں ان معالمہ میں کیوں ان معالمہ میں آپ کو یہ توہین باگوار ہے؟ صرف اس ایک معالمہ میں کیوں ان معالمہ میں آپ کو یہ توہین باگوار ہے؟ صرف اس ایک معالمہ میں کیوں ان معالمہ میں کیوں ان معالمہ میں کیوں ان معالمہ میں آپ کو یہ توہین باگوار ہے؟ حرف اس ایک معالمہ میں کیوں ان درا شول کر دیکھے "کیس دل ہیں کوئی چور تو چھیا ہوا تہیں ہے۔

كما جاتا ہے كہ جن جنوں كو تم شوائي محركات قرار دے كر تدن ك وانزے سے خارج کرنا چاہے = وہ تو سب آرث اور دوق بمثل کی جان ہیں ا الميس نكال وسين سے تو افعاني زيركي من المالت كا سرچشد بي سوك كر رو جائ گا الدا مہیں تدن کی حاظت اور معاشرت کی اصلاح ہو کھے بھی کرتی ہے اس طمع كوكه فنون لطيفه اور بماليت كو عميس ند كلتے پائے۔ يم يمي ان حوات كے ماخد اس مد تک متنق بی که آرث اور دوق جال فی الواقع فیتی چیس بی جن کی حفاظت ملک ترتی ضرور مونی جائے۔ تحر سوسائٹ کی زعد کی اور اجھامی فلاح ان سب سے زیادہ میں چڑ ہے۔ اس کو کسی آرث اور کسی ذوق پر قربان میں کیا جا سکا۔ آرٹ اور عالیت کو آگر پھٹنا پیوٹنا ہے تو اسے لئے نٹووٹما کا وہ راستہ وصورتریں جس میں = اجامی دعری اور قلاح کے ساتھ ہم آبک = سکیں۔ جو آرث اور دوق عمل دعرى كے بجائے بلاكت اور قلاح كے بجائے قداوكى طرف کے جانے والا ہو اے جماعت کے وائرے میں برکز وسلنے ہولنے کا موقع میں دیا جا سکا۔ یہ کوئی عارا افرادی اور خانہ زاد تطریبے جمیں ہے بلکہ یمی عص ا فطرت کا مختلا ہے ، تمام دیا اس کو اصولا" تنکیم کرتی ہے اور ای پر بر جکہ عمل بھی ہو رہا ہے۔ جن چےوں کو بھی دنیا میں جماعتی زعر کی کے لئے مملک اور

موجب فساد سمجما جانا ہے انہیں کہیں آرٹ اور ڈوٹ عمال کی خاطر موارا نہیں کیا جاتا علام علام جو لریخ فته افساد اور قل و عارت کری پر ابعار تا مو است کمیں بھی محض اس کی اولی خوبیوں کی خاطر جائز نہیں رکھا جاتا۔ جس اوپ ہیں طاحون یا بیشہ پیلائے کی ترخیب دی جائے اسے کیس برواشت سیس کیا جا آ۔ ہو سینما یا تعیفر امن محکنی اور بغاوت پر اکساتا ہو اس کو دنیا کی کوئی حکومت منظر عام پر آنے کی اجازت نہیں دی ۔ جو تصویریں تھے اور قسادات اور شرارت کے جذیات کی مظہر ہوں یا جن بین اخلاق کے تتلیم شدہ اصول تو ڈے سمتے ہوں وہ خواء کتنی ہی کمال فن کی حامل ہوں' کوئی کانون اور کمی سوسائٹی کا حمیر ان کو تدركى ثاه سے ديكھنے كے لئے جار تيس مولا۔ جيب كرنے كافن أكرچہ ايك لطیف ترین قن ہے اور ہاتھ کی مفائی کا اس سے بھتر کمال شاید ہی کہیں بایا جا آ ہو محرکوتی اس کے مخطنے پھولنے کا رواوار فیس ہو تا۔ جیلی ٹوٹ اور چیک آور ومتاویزیں تیار کرنے میں جیرت انگیز ڈہانت اور ممارت مرف کی جاتی ہے محر كوكى اس آرث كى ترتى كو جائز تيس ركمتا محلى عن انباني دماغ في ايلى قوت ایماد کے کیے کیے کالات کا اظمار کیا ہے محرکوئی مہذب سوسائٹ ان کمالات کی قدر كرنے كے لئے تيار نيس موتى۔ بس بيا اصول بجائے خود مسلم ہے كه جماعت ک دندگی' اس کا امن' اس کی قلاح و بهبود' برقن لطیف اور بر دول بمال و كال سے زيادہ فيتى ہے اور كى آرث ير اسے قريان نيس كيا جا سكا۔ البت اختلاف جس امر ہیں ہے وہ صرف ہے ہے کہ ایک 🏗 کو ہم جماحتی ذعرکی اور فلاح کے لئے تصان وہ سیجے ہیں اور ووسرے ایا نیس سیجے۔ اگر اس امریس ان کا نظم نظر بھی وی ہو جائے جو ہمارا ہے تو اقسیں بھی آرٹ اور دوق ہمال پر وی بابتدیال عائد کرنے کی ضرورت محسوس ہوئے گئے گی جن کی ضرورت ہم محسوس کرتے ہیں۔

یہ بھی کما جاتا ہے کہ ناجائز منفی تعلقات کو روکتے کے لئے عورتوں اور . مردوں کے درمیان مجابات ماکل کرنا اور معاشرت میں ان کے آزادانہ اختلاط پر پابندیاں عاکد کرنا دراصل ان کے اخلاق اوران کی سیرت پرتملہ ہے۔ اس سے بیا با تا ہے کہ

الکویا تمام افراوکو برجلی فرض کرلیا گیا ہے اور سے کہائی پابندیاں لگانے والوں کو فدی اپنی عورتوں

پر اعتا و ہے نہ مردوں پر بات بینی معقول ہے۔ گر ای طرز استدالال کو ذوا آگے برد ھا ہے۔

ہرتقل جو کی درواز ہے پرلگایا جاتا ہے گویا اس امر کا اعلان ہے کہاس کے مالک نے تمام دنیا کو
چود فرض کیا ہے۔ ہر پولیس مین کا وجوداس پر شاہد ہے کہ حکومت اپنی تمام دعایا کو بدمعاش جھی

چود فرض کیا ہے۔ ہر پولیس مین کا وجوداس پر شاہد ہے کہ حکومت اپنی تمام دعایا کو بدمعاش جھی

ورمرے فریق کو خائی قرار دیا ہے۔ ہروہ انسدادی تداہیر جواد تکاب برائم کی روک تھام کے لیے

ورمرے فریق کو خائی قرار دیا ہے۔ ہروہ انسدادی تداہیر جواد تکاب برائم کی روک تھام کے لیے

اختیار کی جاتی ہیں اس کے میں وجود میں یہ خبوم شامل ہے کہان سب لوگوں کو امکانی مجرم فرض

کیا گیا ہے جن پر اس تدمیر کا اثر پڑتا ہو۔ اس طرز استدلال کے کھا تا ہے تو آپ ہرآن چور

ہرمواش خائن اور مشتبہ چال چلن کے آد کی قرار و سے جاتے ہیں۔ گرآپ کی عزت لاس کو ذرای معلی مورائی خائی اس کے عادماسات است نازک

اصل بات وی ہے جس کی طرف ہم اوپر اشارہ کر بچے ہیں۔ جن اوگوں کے ذہن میں پرانے اخلاتی تصورات کا بچا کھچا اُڑ انجی باتی ہے وہ زیا اور صنی انار کی کو برا تو بچھتے ہیں ہمرایسا زیادہ برائیس بچھتے کہ اس کے تطعی انسداد کی ضرورت محسوس کریں۔ اس وجہ سے احملاح وانسداد کی تد اہیر میں ہما را اور ان کا فقط نظر مختلف ہے۔ اگر فطرت کے تھا کُن ان پر پوری طرح منکشف ہو جا کمی اور وہ اس محالمہ کی سمجے نوعیت مجھ لیس تو آئیس ہمارے ساتھ اس امر میں اتفاق کرتا بوجا کمی اور وہ اس محالمہ کی سمجے نوعیت مجھ لیس تو آئیس ہمارے ساتھ اس امر میں اتفاق کرتا بوجا کہ کہ انسان جب تک انسان ہے اور اس کے اندو جب سک جوانیت کا عضر موجود ہے اس وقت تک کوئی ایسا تھ ان جو انجامی کی خواہشات اور ان کے للف ولذت سے بڑھ کر جماعتی زندگی کی فلاح کوئر پر رکھا ہوان تد ایپر سے شافل تھیں ہوسکا۔

### ۵۔ تعلق زوجین کی مجع صورت

فائدان کی تامیس اور منفی انتظار کا سدیاب کرتے کے بعد ایک مالح

ترن کے لئے جو چے ضروری ہے وہ ہے کہ قلام معاشرت میں مرد اور حورت

کے تعلق کی صحح نوعیت متعین کی جائے ان کے حقوق ٹھیک ٹھیک عدل کے
ساتھ مقرر کے جائمی ان کے درمیان ذمہ داریاں بوری مناسبت کے ساتھ

تقتیم کی جائمی اور فائدان میں ان کے مزائب آور دگا نف کا تقرر اس طور پ

بوکہ احترال اور آوازن میں فرق نہ آئے پائے۔ تون کے جملہ وسائل میں بیہ
مئلہ سب سے زیادہ چیرہ ہے محرائیان کو اس سمنی کے سلمانے میں آکا واکا فی ا

بعض قریس ایس ہیں جن ہیں حورت کو مرد پر قوام بنایا گیا ہے۔ محر جمیں ایس میں ایس جی ہیں ہیں ایس جی کی قوم تمذیب و تندن کے میں اعلی مرتبہ پر پہلی ہو۔ کم از کم تاریخی معلومات کے ریکارؤ میں تو کسی ایس قوم کا نشان بایا جمیں جا آ جس نے عورت کو حاکم بنایا ہو پھر دنیا بین حزت اور طاقت حاصل کی ہویا کوئی کار تمایاں انجام دیا ہو۔

یشر اقدام عالم نے مرد کو حورت پر قوام بنایا میر اس ترجی نے اکثر ظلم
کی شکل اختیار کرلی ہے۔ حورت کو لووڈی بنا کر بر کھا گیا۔ اس کی تذلیل استحقیر
کی علی۔ اس کو کسی شم کے معاشی اور تندنی حقوق نہ دیئے گئے۔ اس کو فائدان
میں ایک ادنی خدمت گار اور مرد کے لئے آلہ شہوت رانی بنا کر بر کھا گیا اور
فائدان سے باہر خورتوں کے ایک گروہ کو کسی حد تک علم اور تنذیب کے
زیر روں سے آرامت کیا ہمی گیا تو صرف اس لئے کہ اور تنذیب کے
میں ایت زیادہ دلاویز طریقے سے پوری کریں ان کے لئے اپنی موسیقی سے لذت
کوش اور اپنے رقص اور ناز و اوا سے لذت نظر اور اپنے منتی کمالات سے
گرش اور اپنے منتی کمالات سے
گرش اور اپنے منتی کمالات سے ذیادہ شرمناک

کیا وہ خود ہمی تنصان سے نہ نکے شکیل۔

جدید منہ ہوں کے تیرا طریقہ اجتیار کیا ہے۔ لینی یہ کہ مردوں اور حوروں میں ماوات ہو وووں کی ذمہ داریاں کیاں اور قریب قریب ایک بی طرح کی ہوں وونوں ایک بی طقہ عمل میں مابقت کریں وونوں ایل روزی آپ کام میں مابقت کریں وونوں ایل روزی آپ کام میں اور اپنی ضروریات کے آپ کنیل ہوں۔ معاشرت کی عظیم کا یہ قاعدہ ابھی تک پوری طرح شخیل کو دین پہنیا ہے۔ کیونکہ مرد کی فضیلت اپرزی آپ بھی نمایاں ہے نزدگ کے کی شعبہ میں بھی حورت مرد کی ہم پلہ دیں ہے اور اس کو وہ تمام حوق حاصل دیس ہوئے ہیں ہو کام ماوات کی صورت میں اس کو وہ تمام حقق حاصل دیس ہوئے ہیں ہو کام ماوات کی صورت میں اس کو وہ تمام حقق حاصل دیس ہوئے ہیں ماوات کی میں ماوات کی میں ماوات کا تم کی گئی ہے میں اس کو یک چاہئیں۔ لین جس حد تک بھی ماوات کا تم کی گئی ہے میں اس کے دیائے بیان کر چکے ہیں قلما یہاں اس پر مزید شعرہ کی ضرورت ماتھ اس کے دیائے بیان کر چکے ہیں قلما یہاں اس پر مزید شعرہ کی ضرورت ماتھ اس کے دیائے بیان کر چکے ہیں قلما یہاں اس پر مزید شعرہ کی ضرورت

بہ تین حم کے تدن علی اور قان اور خاس سے خالی ہیں کو گھ۔

انہوں نے فطرت کی رینمائی کو تھے اور ٹھیک ٹھیک اس کے مطابق طریقہ اختیار

کر لے بیں کو آئی کی ہے۔ اگر حفل سلیم سے کام لے کر فور کیا جائے قو معلوم

ہو گاکہ فطرت فود ان مسائل کا میح علی بنا رہی ہے۔ بلکہ بی بھی دراصل فطرت

تی کی زبردست طافت ہے جس کے اثر سے حورت نہ تو اس حد تک کر سکی

جس حد تک اے گرانے کی کوشش کی گئی اور نہ اس حد تک بیدھ سکی جس حد

تک اس نے بیرمنا چاپا یا مرد نے اے بیرمانے کی کوشش کی۔ افراط و تفریط کے

دونوں پہلو انہان نے غلا اندیش عمل اور اپنے بھے ہوئے تھیات کے اثر سے

افتیار کے ہیں۔ گر فطرت عدل اور خاسب چاہتی ہے۔ اور خود اس کی صورت

اس سے کوئی اٹکار نہیں کر سکتا کہ انسان ہوئے میں مرد اور عورت دونوں مساوی ہیں۔ دونوں نوبع انسائی کے عدمساوی جھے ہیں۔ تمدن کی تغیراور

تمذیب کی تاسیس و تفکیل اور انسانیت کی خدمت میں دونوں برابر کے شریک یں۔ ول واغ علی عبر بنتا خواہشات اور بشری مروریات دونوں رکھے ہیں۔ تمان کی ملاح و فلاح کے لئے دونوں کی تمذیب تنس و مافی تربیت اور عقلی و گلری نشودنما بکهان منروری ہے ماکہ نفران کی خدمت میں ہرایک اینا بورا ہورا حصہ اوا کر شکے۔ اس اعتبار سے مساوات کا دعوی یالک سمج ہے اور ہر صالح تدن کا فرض کی ہے کہ مردوں کی علمہ موروں کو بھی اپی قطری استعداد اور ملاحیت کے مطابق زیادہ سے زیادہ ترقی کرتے کا موقع دے۔ ان کو علم اور اعلی تربیت سے مزین کرے انسیں بھی مردول کی طرح تمدنی = معافی حول مطا كرے اور اليس معاشرت ميں مزت كا مقام يخف ماكد ان ميں مزت عس كا احیاس پیدا ہو اور ان کے اندر = بحری بشری مفات پیدا ہو عیس ہو مرف وت عل کے احمال ی سے پیدا ہو علی ہیں۔ جن قوموں نے اس مم ک ساوات = انکار کیا ہے ، جنوں نے اپی موروں کو جابل ، تاربیت یافت ولیل اور حول مرنیت سے مروم رکھا ہے وہ خود کیتی کے کومے میں کر کی میں كوكك انسانيت كے يورے نعف حدكوكرا دينے كے من خود انسانيت كوكرا ریے کے بیں۔ ولیل ماؤں کی مودیوں سے موت والے اور ناتر بیت یافت ماؤل کی افوش سے اعلیٰ تربیت والے اور پست خیال ماؤں کے کموارے سے اوسیے خیال واسلے انسان تہیں کل سکتے۔

الین مادات کا ایک دو مرا پہلویہ ہے کہ مرد اور مور دونوں کا ملتہ علی ایک بی ہو' دونوں ایک بی طرح سے کام کریں' دونوں پر زندگی کے تمام شہوں کی زمہ داریاں کیاں عائد کر دی جائیں اور نظام تمان میں دونوں کی حیثیتیں بالکل ایک بی ہوں۔ اس کی تائید میں سائنس کے مثابدات اور تجربات سے یہ فابت کیا جاتا ہے کہ مورت اور مرد اپنی جسمانی استعداد اور قوت کے لئا ہے کہ مورت اور مرد اپنی جسمانی استعداد اور قوت کے لئا ہے کہ مورت اور مرد اپنی جسمانی استعداد اور قوت کے لئا ہے کہ مورت اور مرد اپنی جسمانی استعداد اور قوت کے لئا کہ ان دونوں میں اس حم کی میادات پائی جاتی ہے' اس امر کا فیصلہ کرنے کے لئے کانی نہیں ہے اس حم کی میادات پائی جاتی ہے' اس امر کا فیصلہ کرنے کے لئے کانی نہیں ہے

کہ فطرت کا مضود بھی دونوں ہے ایک بی طرح کے کام ایما ہیں۔ الی رائے قائم کرنا اس وقت تک درست نہیں ہو سکا۔ جب تک یہ قابت نہ کر دیا جائے کہ دونوں کے فطرت نے ایک بی جیبی کہ دونوں کے فطرت نے ایک بی جیبی فرات کا بار بھی ڈالا ہے اور دونوں کی تشمی کیفیات بھی ایک دو مرے کے خدمات کا بار بھی ڈالا ہے اور دونوں کی تشمی کیفیات بھی ایک دو مرے کے ممام یہ ایس ان اس سے ان ممام یہ ایس کا بیر اس سے ان متیمات کا جواب نئی میں ما ہے۔

م الحیات (Biology) کی تحقیقات ہے قابت ہے کہ مورت اور نسیجی ظا اپنی شکل ہورت اور کا ہری اصفاع ہے لے کر جم کے ذرات اور نسیجی ظا یا مورت اور کا ہری اصفاع ہے لے کر جم کے ذرات اور نسیجی ظا ایا شکل ہوری میں استحد کی اعرب منتی شکلیل ہے گئیں ہوت ہم جی نے کے اعرب منتی شکلیل ہے۔ جس وقت رحم جی نے کے اعرب منتوں کی جمائی ساخت یالکل ایک دو سرے سے مختف صورت جی ترقی کرتی ہے۔ حورت کا ساخت یالکل ایک دو سرے سے مختف صورت جی ترقی کرتی ہے۔ حورت کا پردا تھام جسمائی اس طور پر بنایا جاتا ہے کہ وہ تی چننے اور اس کی پرورش کی رورش کرتے کے لئے منتور ہو۔ ایندائی جینی تکیل سے لے کر من بلوغ تک اس کے جسم کا پردا نشود تمالی استعداد کی شخیل کے لئے ہوتا ہے۔ اور یکی چڑ اس کی ترقی کی اعرب نے جسم کا پردا نشود تمالی استعداد کی شخیل کے لئے ہوتا ہے۔ اور یکی چڑ اس کی ترخید کی تا تحدد ذری کا راستہ منتھیں کرتی ہے۔

بالغ ہونے پر ایام ہاواری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس کے اثر سے
اس کے جم کے تمام اصفاء کی تعلیت مناثر ہو جاتی ہے۔ اکابر فن حیاتیات و
معمویات کے مشاہرات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایام ماہواری جس عورت کے اندر
حسب ذمل تخرات ہوتے جس ا

(۱) جم بن حرارت کو روکتے کی قوت کم ہو جاتی ہے۔ اس کے حرارت زیادہ خارج ہوتی ہے اور درجہ حرارت کر جاتا ہے۔

(۲) نبش ست مو جاتی ہے۔ خون کا دیاؤ کم مو جاتا ہے۔ خلایا کے دم کی تعداد میں فرق واقع مو جاتا ہے۔

- (۳) درون افرازی غدد (Endocrines) کیلے کی گلٹیون (Tonsils) اور
  - غدولفادی(Lymphatic unds) شر تغیروان موجاتا ہے۔
  - (٣) پروئين تول (Protein Metabolism) سنگي آجاتي ہے۔
- (۵) اینفیلس اور کلورائیڈس کے اخراج میں کی اور ہوائی تحول Gaseous)
  - \_Metabolism\_شافردنما بوتا ہے۔
- (۲) ہمنم میں اختلاط واقع ہوتا ہے اور غذا کے پروٹنی ایز ااور چربی کے جزو بدن بنتے میں کمی ہوجاتی ہے۔
- (2) عنس كى قابليت يس كى اوركويائى كاحتماء بس خاص تغيرات واقع موت بير-
  - (٨) عمناات من ستى اوراحسانمات من بلاوت آجاتى بيا-
  - (٩) دَمِانت اور خيالات كوم كوزكر في كاطاقت كم موجاتي في

یہ تغیرات ایک تدرست مورت کو بیاری کی حالت ہے اس قد رقریب کر دیے ہیں کہ ورحقیقت اس وقت محت اور مرض کے درمیان کوئی واشح خط تعنیجا مشکل ہوتا ہے۔ سو (۱۰۰)
میں ہے بشکل تیس (۲۳) مورتی ایک ہوتی ہیں جن کو ایام ما ہواری بغیر کی ور داور تکلیف کے آیے ہوں۔ ایک مرتبہ ۲۰۱۹ مورتوں کو بلا انتخاب کے کران کے حالات کی تحقیق کی گئی تو ان میں ۱۲ کے ایس کے تابید کی تعلیل جن کو ایام ما ہواری میں در داور دوسری تکلیفوں سے سابقہ پیش اس میں ایک تکلیف سے سابقہ پیش اس میں ایک تکا تھا۔

ڈ اکٹر امیل نو دک جواس شعبہ علم کا بر امتن ہے لکمتاہے:

" حائضه عورتول شعموماً جو كيفيات بإلى جاتى بين ده سه بين :\_

در دس نکان اعتناء کئی اعصابی کمزوری طبیعت کی پستی مثانه کی بے بینی ہمنم کی خرابی ابین مثانه کی بے بیٹی ہمنم کی خرابی ابین مثانہ کی بے بیٹی ہمنم کی خرابی بین مثانہ کی مورتوں کی ہے جن کی بین مالات میں قبل کم بین کی ہے جن کی جیماتیوں میں بلکا ساور د ہوتا ہے اور بھی بھی وہ اتناشد ید ہوجا تا ہے کئیسیس می اٹھتی معلوم ہوتی

ہیں۔ بعض مورتوں کا غدہ دورتہ ( تھائی رائٹ ) اس ذمانہ ہیں سوج جاتا ہے جس سے گلا بھاری ہو
جاتا ہے۔ بہا اوقات فتور ہفتم کی شکایت ہوتی ہے اور اکثر سائس لینے میں دقت ہوتی ہے۔
وُ اکثر کر کر نے بعثی مورتوں کا معائنہ کیا ہے ان میں ہے آ دھی الی تھیں جن کوایا م ماہواری میں
برہفتی کی شکایت ہوجاتی تھی اور آخری دنوں میں قیش ہوجاتا تھا۔ ڈاکٹر کب ہارڈ کا بیان ہے
کہ الی مورتی بہت کم مشاہدہ میں آئی ہیں جن کوز مانہ چیش میں کوئی تکلیف نہ ہوتی ہو۔ بیشتر
کہ الی مورتی بہت کم مشاہدہ میں آئی ہیں جن کوز مانہ چیش میں کوئی تکلیف نہ ہوتی ہو۔ بیشتر
الی عی دیمی کئی ہیں جنہیں درد سر کان ذریاف دردادر تھوک کی کی لائق ہوتی ہوتی ہے۔ طبیعت

ان حالات کے اعتبارے بیر کہنا بالکل سی ہے کہا یام ماہواری میں ایک عورت دراصل بیار ہوتی ہے۔ بیرا بک بیاری ہی ہے جوا ہے ہرم بیندلائ ہوتی رہتی ہے۔

ان جسمانی تغیرات کا اڑ لا کالہ تورت کے ذائی قوی اوراس کے افعال اعتماء پر بھی پڑتا ہے۔ ۹ - ۹ - ۹ مشاہرہ کے بعدیہ بتیجہ ظاہر کیا تھا کہ اس ذبائے شی تورت کے اغدر مرکزیت خیال اورد یا فی محنت کی طاقت بتیجہ ظاہر کیا تھا کہ اس ذبائے شی تورت کے اغدر مرکزیت خیال اورد یا فی محنت کی طاقت کم ہوجاتی ہے پر وفیر (Krachiskersky) نفیاتی مشاہرات کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا کہ اس ذبائہ شی قورت کا نظام عمی نہایت اشتمال پذیر ہوجاتا ہے۔ احساسات میں بلاوت اور ناہمواری پیدا ہوجاتی ہے۔ مرتب انعکا سات کو تیول کرنے کی صلاحیت کم اور بہا اوقات باطل ہوجاتی ہے۔ یہاں تک کہ پہلے سے حاصل شدہ مرتب انعکاسات میں بھی بنظی بیدا ہوجاتی ہے۔ یہاں تک کہ پہلے سے حاصل شدہ مرتب انعکاسات میں بھی بنظی بیدا ہوجاتی ہے۔ یہاں تک کہ پہلے سے حاصل شدہ مرتب انعکاسات کی ورست نہیں رہتے جن کی وہ اپنی دوز مرہ زندگی میں فوگر ہوتی ہے۔ ایک تورت جو ٹرام کی کلڈ کڑ ہے اس زبانہ میں خطر کا دور ریز گاری گفتے میں الحصے گی۔ ایک موثر میں خلا کھٹ کاٹ دے گی اور ریز گاری گفتے میں الحصے گی۔ ایک موثر میں خلا کھٹ کاٹ دے گی اور ریز گاری گفتے میں الحصے گی۔ ایک موثر میں خلط کھٹ کاٹ دے گی اور ریز گاری گفتے میں الحصے گی۔ ایک موثر

ڈرائیور عورت گاڑی آہنہ اور ڈرتے ڈرتے چلانے کی اور ہر موڑ پر تھبرائے کی۔ ایک لیڈی ٹائیسٹ ظا ٹائپ کرے گی وہے جس کرے گی۔ کوشش کے باوجود الفاظ چھوڑ جائے گی' غلا جلے بنائے گی' کسی حرف پر الکی مارنی جاہے گی اور ہاتھ کسی پر جا بڑے گا۔ ایک پیرسٹر عورت کی قوت استدلال ورست نہ رہے می اور اینے مقدمہ کو پیش کرنے میں اس کا وہاغ اور اس کی قوت میان دونول فلطی کریں گے۔ ایک مجمعریت عورت کی قوت اہم اور قوت فیصلہ دونول مناثر ہو جائیں گے۔ ایک وندان ساذ عورت کو اپنا کام کرتے وقت مطلوبہ اوزار مشکل ے ملیں سے۔ ایک کانے والی عورت اپنے لید اور آواز کی خوبی کو کھو وے کی حتی کہ ایک ماہر علقیات محس آواز س کر بنا وے گا کہ گاتے والی اس وقت ا مالت جیش میں ہے۔ غرض ہے کہ اس زمانہ میں عورت کے دمائح اور احصاب کی مثین بدی مد تک ست اور غیر مرتب ہو جاتی ہے اس کے احتام بوری طمع اس کے ارادے کے تحت عمل نہیں کر کتے کی اندر سے ایک اضطراری ترکت اس کے ارادے پر فالب ہم کر اس کی قوت ارادی اور قوت فیملہ کو ماؤف کر دی ہے۔ اس سے مجورانہ افعال سرزد ہونے کلتے ہیں۔ اس حالت میں اس کی آزادی عمل باتی شیں رہتی اور وہ کوئی ذمہ دارانہ کام کرنے کے قابل خهیں ہوتی۔

روفیر او منکی (Lapinsky) اپنی کتاب
(The Development of Personality in Woman) میں لکمتا

ہے کہ زمانہ چیش عورت کو اس کی آزادی عمل سے محروم کر دیتا ہے۔ وہ اس

وقت اضطراری حرکات کی قائم ہوتی ہے اور اس میں بالارادہ کسی کام کو کر لئے یا

نہ کرنے کی قوت بہت کم ہو جاتی ہے۔

یہ سب تغیرات ایک تکررست عورت میں ہوتے ہیں اور باسانی ترقی کر کے مرض کی صورت افقیار کر سکتے ہیں۔ ریکارڈ پر ایسے واقعات بھوت موجود ہیں کہ اس حالت میں عورت دیوانی می ہو جاتی ہے۔ ذرا سے اشتعال پر

غفیناک ہو جانا' وحثیانہ اور احتقانہ حرکات کر جیٹھنا' حتی کہ خود تکثی تک کر حزرنا کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ ڈاکٹر کرافت ا بنک (Kraft Ebin) المتا ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مور تیں زم مزاج ' سلیقہ مند اور خوش علق ہوتی ہیں ان کی حالت ایام ماہواری کے آتے بی ایکایک بدل جاتی ہے۔ یہ زمانہ ان کے اور کویا ایک طوقان کی طرح آیا ہے۔ وہ چرچی جھڑالو اور کٹ کمنی = جاتی ہیں۔ ٹوکر اور یچ اور شوہر سب ان سے نالال ہوتے یں۔ حی کہ = اجنی لوگول سے بھی بری طرح چیل آتی جی بعض دو سرے الل فن مرے مطالعہ کے بعد اس نتجہ پر کئیج ہیں کہ عورتوں سے اکثر جرائم مالت حیق میں مرزد موت میں کونکہ وہ اس وقت اینے قابو میں نہیں ہوتیں۔ ایک الچی خامی نیک مورت اس زمانہ میں چوری کر کزرسے کی اور پیر میں خود اس کو اینے قتل پر شرم آئے کی ---- وائن برگ (Weinberg) اینے مثابرات کی بناء پر اکستا ہے کہ خود سی کرنے والی عورتوں میں • قالیمدی الی یائی مئی ہیں جنہوں نے حالت حیش میں میہ فعل کیا ہے۔ ای منام پر ڈاکٹر کرافت ا سنك كى رائه بد هي كد بالغ حورتول ير جب سمى جرم كى ياداش مي مقدمه جلایا جائے تو عدالت کو اس امری مختیق کر لئی جائے کہ جرم کمیں عالت جیش مِن تو جنين کيا جميا-

ایام ماہواری سے بڑھ کر حمل کا زمانہ خورت پر سخت ہو تا ہے۔ ڈاکٹر ریبریف (Reprev) لکھتا ہے کہ حمل کے زمانہ میں خورت کے جم سے فضلات کا اخراج بہا اوقات فاقہ زوگی کی حالت سے بھی زیادہ مقدار میں ہو تا ہے۔ اس زمانہ میں خورت کے قوی کسی طرح بھی جسمانی اور دماغی محنت کا پا بار نہیں سنبھال سکتے ہوں۔ جو حالات نہیں سنبھال سکتے ہو حمل کے ماسوا دو سرے ایام میں سنبھال سکتے ہیں۔ جو حالات اس زمانہ میں خورت پر گزریں یا غیر زمانہ حمل میں خود خورت پر گزریں یا غیر زمانہ حمل میں خود خورت پر گزریں تو قطعی بیاری کا تھم لگا دیا جائے۔ اس زمانہ میں کی مینے خود خورت پر گزریں تو قطعی بیاری کا تھم لگا دیا جائے۔ اس زمانہ میں کی مینے خود خورت پر گزریں تو قطعی بیاری کا تھم لگا دیا جائے۔ اس زمانہ میں کئی مینے

تمام عنامر روی ایک مسلس بدنتگی کی حالت میں ہوتے ہیں۔ وہ مرض اور صحت کے ورمیان معلق رہتی ہے اور ایک ادنی می وجہ اس کو عاری کی سرحد میں پنچا سکتی ہے۔ ڈاکٹر فٹر کا بیان ہے کہ ایک تقدرست عورت ہمی حمل کے زمانہ میں سخت تغنی اصطراب میں جالا رہتی ہے۔ اس میں عمون پیدا ہو جاتا ہے۔ خالات پریتان رہے ہیں وین پراکندہ ہوتا ہے۔ شعور اور فورو تکر اور سجھ ہوجد کی ملاحیت بہت کم ہو جاتی ہے۔ بیولاک اسلیس اور البرث مول اور " س سے مرسے ماہرین کی متفقہ رائے ہے ہے کہ زمانہ حمل کا آخری ایک معد او ہرکز اس قابل نہیں ہو تاکہ اس میں عورت سے کوئی جسمانی یا دماغی محنت ی جائے۔ وضع ممل کے بعد متعدد بھاریوں کے روفما ہونے اور ترقی کرنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ زیکل کے زفم زہر لیے اثرات قبول کرتے کے لئے مستعد رہے ہیں۔ عل حل کی حالت پر واپس جائے کے لئے اصطاع میں ایک حرکت شروع ہوتی ہے جو سارے نظام جسمانی کو درہم برہم کر دی ہے۔ اگر کوئی خطرہ بھی ند جی ا سے تب ہمی اس کو اپنی اصلی طالب پر آئے میں کئی ہفتے لگ جاتے ہیں۔ اس طرح استقرار حمل کے بعد سے بورے ایک مال تک عورت ورحقیقت باریا کم ا زہم نیم نیار ہوتی ہے اور اس کی قوت کارکردگی عام مالات کی یہ نسبت آومی بلکہ اِس سے ہی کم رہ جاتی ہے۔

پر رضافت کا زمانہ ایما ہوتا ہے جس می در حقیقت = اپنے گئے جیں جی برد کی ہے۔ اس جینی بلکہ اس اہانت کے لئے جیتی ہے جو فطرت نے اس کے سرد کی ہے۔ اس کے جم کا جوہر اس کے بیچ کے لئے دودھ بنتا ہے۔ جو پچھ نقرا وہ کھاتی ہے اس میں صرف اس قدر صد اس کے جم کو ملتا ہے جس قدر اسے زندہ رکھنے کے لئے ضروری ہے باتی سب کا سب دودھ کی پیدائش میں صرف ہوتا ہے۔
اس کے بعد ایک مت دراز تک بچہ کی پرورش محمداشت اور تربیت پر

اس کو تمام تر توجہ مرف کرنی پڑتی ہے۔ اس کو تمام تر توجہ مرف کرنی پڑتی ہے۔

موجودہ زمانہ میں مسئلہ رضاعت کا حل سے تکالا کیا ہے کہ بچوں کو خارجی

غذاؤل پر رکھا جائے۔ لیکن یہ کوئی مجھ مل نہیں ہے اس لئے کہ فطرت نے پید کی پرورش کا جو سلمان مال کے سینے میں رکھ دیا ہے اس کا مجھ بدل اور کوئی نہیں ہو سکا۔ سیچے کو اس سے محروم کرنا تھم اور خود غرضی کے سوا پھی نہیں۔ تمام ماہرین فن اس بات پر متنق ہیں کہ سیچے کے مجھ نشود نما کے لئے مال کے دودھ سے بہتر کوئی غذا نہیں ہے۔

ای طرح تربیت اطفال کے لئے نرسک ہوم اور تربیت گاہ اطفال کی تجویزیں نکالی کی بیں آکہ مائیں اپنے بچوں سے بے گر ہو کر بیرون فانہ کے مشافل میں منمک ہو سکیں۔ لیکن کی نرسک ہوم اور کی تربیت گاہ میں شفقت ماوری فراہم نمیں کی جا سخی۔ طفولیت کا ابتدائی ذمانہ جس مجبت اور جس وردمندی و فیر سکالی کا مختاج ہے وہ کرایہ کی پالنے پونے والمیوں کے سینے میں کمال سے آسمی ہے۔ تربیت اطفال کے یہ بدید طریقے انجی تک آزمودہ نمیں کمال سے آسمی جب تربیت اطفال کے یہ بدید طریقے انجی تک آزمودہ نمیں ایس ہا کہ فالوں میں تیار کی گئی ہیں۔ انجی نمیں لائیں ہو ہی پالنے کے ان مخال کارفانوں میں تیار کی گئی ہیں۔ انجی تک ان کی سیرت ان کے اطفاق ان کی کر ان کی کارفانوں میں تیار کی گئی ہیں۔ انجی تک ان کی سیرت ان کے اطفاق ان کی متحل کارفانوں میں تیار کی گئی ہیں۔ انجی تک ان کی سیرت ان کے اطفاق ان کی مراب و ناکامی کے متحل کوئی رائے قائم کی جا سکے فوٹ ان کی طریقے کے متحلق یہ دھوی کرنا گیل از کوئی رائے قائم کی جا سکے فوٹ کی موجے بدل پالیا ہے۔ کم از کم اس وقت تو یہ حقیقت اپی جگہ قائم ہے کہ دئیا نے کہ دئیا نے ماں کی آخوش کی مقبیت گاہ اس کی مائی کی آخوش می حقیقت اپی جگہ قائم ہے کہ بچہ کی فطری تربیت گاہ اس کی مائی کی آخوش می حقیقت اپی جگہ قائم ہے کہ بچہ کی فطری تربیت گاہ اس کی مائی کی آخوش می حقیقت اپی جگہ قائم ہے کہ بچہ کی فطری تربیت گاہ اس کی مائی کی آخوش می حقیقت اپی جگہ قائم ہے کہ بچہ کی فطری تربیت گاہ اس کی مائی کی آخوش می حقیقت اپی جگہ قائم ہے کہ بچہ کی فطری تربیت گاہ اس کی مائی کی آخوش می

اب یہ بات ایک معولی علی کا انسان بھی سجھ سکتا ہے کہ اگر عورت
اور مرد دونوں کی جسمانی اور دماغی قوت و استعداد بالکل مساوی بھی ہے۔ تب
بھی فطرت نے دونوں پر مساوی بار نہیں ڈالا ہے۔ بھائے نوع کی خدمت بیں
چھم ریزی کے سوا اور کوئی کام مرد کے میرد نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد وہ بالکل
آزاد ہے۔ زندگی کے جس شعبہ میں جاہے کام کررے۔ بخلاف اس کے اس
خدمت کا بورا بار عورت پر ڈال دیا گیا ہے۔ اس بار کے سنبھالتے کے لئے اس

ر قربان کروی ہے۔

جب طال ہے ہے قو فور کیجے کہ عدل کا قاضا کیا ہے؟ کیا عدل کی ہے کہ حورت ہے ان فطری ذمہ واراوں کی بچا آوری کا بھی مطالبہ کیا جائے جن بی مرد اس کا شرک نہیں ہے اور پھر ان تھٹی ذمہ واراوں کا بوجہ بھی اس پر مرد کے برابر ڈال دیا جائے جن کو سنبھالنے کے لئے مرد فطرت کی تمام ذمہ واراوں کا بوجہ بھی اس پر مرد سے آزاد رکھا گیا ہے؟ اس سے کما جائے کہ تو سے ماری معینیں بھی برواشت کر بو فطرت نے تیرے اوپر ڈالی جیں اور پھر ہمارے ماتھ آکر روزی کمانے کی مشتنیں بھی اٹھا ہی ساست اور عدالت اور صنعت و حرفت اور تجارت و زراعت اور قیام امن اور برافعت وطن کی خدمتوں میں بھی برابر کا حصہ لے ماری موسائٹی میں آکر ہمارا دل بھی بمالا اور ہمارے لئے بیش ہم مرت اور لطف و سومائٹی میں آکر ہمارا دل بھی بمالا اور ہمارے لئے بیش ہمارت اور لطف و ایک مامان بھی قراہم کر؟ یہ عدل نہیں ظام ہے مساوات نہیں مرت اور لطف و ناماوات نہیں مرت ناماوات نہیں مرت ناماوات نہیں مرت ناماوات نہیں مرت ناماوات نہیں عرب ناماوات نہیں کا قاضا تو یہ بونا چاہئے کہ جس پر فطرت نے بہت زیادہ بار

دُالا ہے اس کو تھن کے ملکے اور سبک کام سرد کئے جائیں اور جس پر فطرت نے کوئی یار شیں دُللا اس پر تھن کی اہم اور زیادہ عنت طلب ذمہ داریوں کا بار دُللا جائے اور اس پر تھن کی اہم اور زیادہ عنت طلب ذمہ داریوں کا بار دُللا جائے اور ای کے سرد یہ خدمت بھی کی جائے کہ سے خاندان کی پرورش اور اس کی حافظت کرے۔

مرف کی حس کہ عورت پر پیرون خانہ کی ذمہ واریاں والنا علم ہے۔ یک در حقیقت وه آن مردانه خدمات کو انجام دینے کی پوری طرح ایل بھی نہیں ہے جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ ان کاموں کے لئے دی کارکن موروں ہو سکتے میں جن کی قوت کارکردگی پائدار ہو ، جو مسلسل اور علی الدوام اے قرائض کو كيال الميت ك سائد انجام دے كتے مون اور جن كى دمائى و جسانى قوتوں ير احماد کیا جا سکتا ہو۔ لیکن جن کارکٹول پر بھشہ ہر ممیند ایک کافی مدت کے لئے عدم الميت يا كى الميت ك دورت يؤت عول اور جن كى قوت كاركردكى بار بار معیار مطلوب سے تحست جایا کرتی ہو' وہ کمن طمیح ان ذمہ داریوں کا ہوجہ اٹھا كے بين؟ اس فوج يا اس برى بيڑے كى مالت كا اندازہ كيے ہو جورتوں پر معمل ہو اور جس میں عین موقع کارزار پر کی فی صدی ایام باہواری کی وجہ ست میم بیار مو رسی مول ایک اجمی خاصی تعداد زیک کی حالت می بسترول پر یدی ہو اور ایک معتربہ ہماحت حالمہ ہونے کی وجہ سے ناقائل کار ہو رہی ہو۔ فوج کی مثال کو آپ کمہ دیں کے کہ بد زیادہ سخت جم کے فرائض سے تعلق رکتی ہے۔ محر ہولیں ' عدالت ' انظامی محکے ' سفارتی خدمات ' ریلوے ' صنعت ، حرفت اور تجارت کے کام' ان میں سے کس کی ذمہ داریاں ایپ ہیں ہو مسلسل قائل احماد کارکردگی کی الجیت نہ چاہتی موں کی جو لوگ عورتوں سے مردانہ کام لینا جائے میں ان کا مطلب شاید سے کہ یا تو سب عورتوں کو ناعورت بنا کر نسل انسانی کا خاتمہ کر دیا جائے یا ہی کہ ان میں سے چند فیصدی لازما" ناعورت بنے کی سزا کے لئے منتب کی جاتی رہیں یا یہ کہ تمام معالمات تمن کے لئے المیت كامعيار بالعوم كمنا ديا جائد

محر خواہ آپ ان ہیں ہے کوئی صورت بھی افتیار کریں ' عورت کو مردانہ کاموں کے لئے تیار کرنا میں انتھائے فطرت اور وشع فطرت کے ظاف ہے اور یہ چیزنہ انبانیت کے لیے مغید ہے نہ خود مورٹ کے لیے۔ چونکہ علم الحیات کی رو سے عورت کو بچے کی پیدائش اور پرورش کے لئے عالم کیا ہے اس کے لقیات کے دائزے جی ہی اس کے اندر وہی ملاحیتی ودیعت کی گئی ہیں جو اس کے قطری و تحقید کے لئے موزول ہیں۔ لینی حبت ' ہدردی' رخم ا شفقت' رفت گلب؛ زکاوت حس اور تطافت جذبات اور چونکد منتنی ذندگی پس مرد کو فعل کا اور مورت کو انتہال کا مقام ویا گیا ہے۔ اس کے مورت کے اندر تمام وی مقات پیراکی حتی بی ہو است زیرگی کے صرف متفطانہ پہلو میں کام کرتے ہے كے لئے تاركرتى بيں۔ اس كے اندر سختى اور شدت كے بجائے ترى اور تراكت ادر لی ہے۔ اس میں اثر اندازی کے بھائے اثر پذیری ہے قل کے بھائے انقیال ہے ۔ بھنے اور ٹمبر نے کے پہلے چھکے اور ڈمل جانے کی ملاحیت ہے ' بیاکی اور جسارت کے پہائے متع اور قرار اور رکاوٹ سے پیکیا ان تحصوصیات کو لے کر ہے کمی ان کاموں کے کئے موزوں ہو شکتی ہے اور ان دوائز حیات میں كامياب يو سكتى ہے جو شدت محكم عزاحت اور سرد مزالى عاسبة بين جن مى رّم جذبات کے بچاہے مشیوط ارادے اور بے لاگ رائے کی مرورت ہے؟ تمان سکے ان شعبوں ہیں مورت کو تھسیٹ لانا نود اس کو بھی مشاکع کرتا ہے اور

اس میں عورت کے لئے ارتفاء نہیں بلکہ انحطاط ہے۔ ارتفاء اس کو نہیں کئے کہ کسی کی قدرتی ملاجیوں کو دبایا اور منایا جائے اور اس میں معنومی طور پر = ملاحیتیں بیدا کرنے کی کوشش کی جائے جو فطری طور پر اس کے اندر نہ ہوں۔ بلکہ ارتفاء اس کا نام ہے کہ قدرتی ملاجیتوں کو نشوونما دیا جائے ان کو کھارا اور جیکایا جائے اور ان کے لئے بھرے بھر عمل کے مواقع بیدا کے

اس میں حورت کے لئے کامیانی نہیں بلکہ ناکای ہے۔ زندگی کے ایک پہلو میں حود کرور میں حود تیں۔ دو سرے پہلو میں حود کرور ایں اور حود بیر سے ہوئے ہیں۔ دو سرے پہلو میں حود کرور ایں اور حود تیں بیر حی ہوئی ہیں۔ تم غریب حود قوں کو اس پہلو میں حود کے مقابلہ پر لاتے ہو جس میں وہ کرور ہیں۔ اس کا لازی نتیجہ کی ہو گاکہ حود تیں بیشہ مردول سے کم تر دبیں گی۔ تم خواہ کتی ہی تدبیری کر لوا ممکن نہیں ہے کہ حود قول کی صنف سے ارسلوا این سینا کانٹ ہوگل خیام المیک فرد ہی پیدا ہولین مطاب المیک فرد ہی پیدا ہو سے۔ البید تمام دنیا کے حرد جانے کتا ہی سرمارک کی کر کا ایک فرد ہی پیدا ہو سے۔ البید تمام دنیا کے حرد جانے کتا ہی سرمار لین وہ اپنی پوری صنف میں ہو سے۔ البید تمام دنیا کے حرد جانے کتا ہی سرمار لین وہ اپنی پوری صنف میں سے ایک معمولی در دیر کی ماں بھی پیدا نہیں کر سکتے۔

اس میں خود تھن کا بھی قائدہ نہیں بلکہ فتسان ہے۔ انسانی دیرگی اور تہذیب کو بھنی شرورت فلفت "شدت اور صلابت کی ہے " اٹنی ہی ضرورت رفت اور صلابت کی ہے سالاروں اور متحد سر سالاروں اور متحد سر سالاروں اور مدرد اور اور ایجے متحلین کی ہے " اٹنی ہی شرورت الحجی ماؤں الحجی ہوہوں اور مدرد الحجی خانہ داروں کی ہمی ہے۔ دونوں مضروں میں جس کو بھی ساقلا کیا جائے گا تھی خانہ داروں کی بھی ہے۔ دونوں مضروں میں جس کو بھی ساقلا کیا جائے گا تھی بہرطال نفسان الخماسة گا۔

یہ وہ تھیم عمل ہے جو خود فطرت نے انسان کی دونوں منفوں کے درمیان کردی ہے۔ حیاتیات مصویات نفیات اور عرائیات کے تمام علوم اس تھیم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ پی جننے اور پالنے کی خدمت کا حورت کے مہرد ہونا ایک ایک فیعلہ کن حقیقت ہے جو خود بخود انسانی تین میں اس کے لئے ایک دائرہ عمل مخصوص کر دیتی ہے اور کسی معنوعی تدبیر میں یہ طاقت نہیں ہے کہ فطرت کے اس فیعلہ کو بدل سے۔ ایک صالح تین وی ہو سکتا ہے جو اولا" کہ فطرت کے اس فیعلہ کو بدل سے۔ ایک صالح تین وی ہو سکتا ہے جو اولا" این فیعلہ کو جون کا تون قبل کر سے۔ پھر عوزت کو اس کے صحیح مقام پر رکھ کر اس معاشرت میں عرف کا حرجہ دے۔ اس کے جائز تیدتی و معاشی حقوق تنایم اسے معاشرت میں عرف کھر کی ذمہ داریوں کا یار ڈانے اور بیرون خانہ کی ذمہ

داریاں اور خاندان کی قوامیت مرد کے سرد کر دے۔ جو تھان اس تقسیم کو میانے کی کوشش کرے گا وہ عارضی طور پر بادی حیثیت سے ترتی اور شان الا شوکت کے کھ مظاہر چیش کر سکتا ہے' لیکن بالاثر ایسے تھان کی بریادی چین ہے کہ کہ جب عورت پر مرد کے برابر معاشی و تھرتی ذمہ داریوں کا برجہ ڈالا جائے گا تو وہ اپنے اوپ سے اوپ سے فطری ذمہ داریوں کا برجہ ایار پہینے کی اور اس کا نتیجہ نہ صرف تھان بلکہ خود اندائیت کی بریادی ہو گا۔ عورت اپنی افاد طبح اور اپنی فطری مائے کے خلاف اگر کوشش کرے تو کسی نہ کسی حد بحک مرد کے سب کاموں کا برجہ سنیمال لے جائے گی۔ لیکن مرد کے سب کاموں کا برجہ سنیمال لے جائے گی۔ لیکن مرد کی مرد کے سب کاموں کا برجہ سنیمال لے جائے گی۔ لیکن مرد کی مرد کے سب کاموں کا برجہ سنیمال لے جائے گی۔ لیکن مرد کسی در کسی طرح بھی اینے آپ کو سیج جننے اور بالے کے قابل نہیں بنا ملک۔

تعلمت کی اس تختیم عمل کو طوظ رکھتے ہوئے خاندان کی ہو شخیم اور معاشرت میں مرد و مورت کے وکا تف کی ہو تشین کی جائے گی اس سے منروری معاشرت میں مرد و مورت کے وکا تف کی ہو تشین کی جائے گی اس سے منروری

اركان لامحالہ حسب ذیل ہوں ہے۔

ا۔ خاندان کے لئے روزی کمانا' اس کی حمایت و مقاعت کرنا اور تھان کی محایت و مقاعت کرنا اور تھان کی محنت طلب خدمات انجام دینا مرو کا کام ہو اور اس کی تعلیم و تربیت الی ہو کہ وہ اور اس کی تعلیم و تربیت الی ہو کہ وہ ان افراض کے لئے زیاوہ سے زیادہ مغید بن شکے۔

۲۔ بچوں کی پرورش کانہ داری کے فرائش اور گھرکی زیمگی کو سکون و راحت کی جنت بنانا عورت کا کام ہو اور اس کو بھتر سے بہتر تعلیم و تربیت دے کر اننی اغراض کے لئے تیار کیاجائے۔

مو۔ فائدان کے نظم کو برقرار رکھنے اور اس کو طوائف الملوکی سے بچانے

کے لئے ایک فرد کو قانونی حدود کے اندر ضروری حاکمانہ افتیارات حاصل

ہوں آکہ فائدان ایک بن سری فوج بن کر نہ رہ جائے۔ ایما فرد مرف

مرد بن ہو سکا ہے کو تکہ جس رکن فائدان کی دمافی اور قلبی حالت بار بار

ایام ماہواری اور شمل کے زمانہ میں مجردتی ہو = بسرحال ان افتیارات کو

استعال کرنے کے لئے قائل نہیں ہو سکا۔

## انسانی کو تابیال

من شد منوات من خالص على تخيل اور سائليك مثابرات " تجريات كي مدد سے ہم نے یہ و کھانے کی کوشش کی ہے کہ آگر انسانی فطرت کے معقنیات اور انہان کی زہنی افاد اور جسمائی ساخت کی تمام دلالوں کا لحاظ کر کے تمان کا ایک سمج تکام مرتب کیا جائے تو منتی معاملات کی عد تک اس کے ضروری اصول و ارکان کیا ہوئے جاہیں۔ اس بحث میں کوئی چڑ الی بیان میں کی سی ہے جوہد منظامات میں سے مو یا جس میں کسی کلام کی مختائش ہو۔ ہو کچھ کمام یا ہے وہ علم و محلت کے محلت میں سے ہے اور عوام سب بی اہل علم و محل اس سے واقت ہیں۔ لیکن انسانی جو کا کمال دیکھتے کہ جتنے نظام تمان خود انسان نے دمنع کے ہیں ان میں سے ایک میں بھی فقرت کی ان معلوم « معروف ہدایات کو ب تمام و کمال اور بحسن شکسب کھوظ نہیں رکھا کیا ہے۔ یہ تو کا پر ہے کہ انسان خود ائی فطرت کے مقتنیات سے ناواقف شیں ہے۔ اس سے خود اپی زہنی کیفیات اور جسمانی محصوصیات مجین ہوئی شیں ہیں۔ عمر اس کے باوجود نیہ حقیقت بالکل میاں ہے کہ آج تک وہ کوئی ایسا معتدل نظام تمان وضع کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا جس کے اصول و منابح میں پورے توازن کے ساتھ ان سب معقبات و تصوصیات اور سب مصالح و مقاصد کی رعایت کی بی ہو-

#### تارسائی کی حقیقی علت

اس کی وجہ وی ہے جس کی طرف ہم اس کتاب کی ابتداء میں اشارہ کر جے ہیں۔ انسان کی سے فطری کروری ہے کہ اس کی نظر کسی معالمہ کے تمام بہلوؤں پر من حیث الکل طوی نہیں ہو عق۔ بیشہ کوئی ایک پہلو اے زیادہ ایل کرتا ہے اور اپی طرف مینج لیتا ہے۔ پھر جب سے ایک طرف ماکل ہو جاتا کے ایل کرتا ہے اور اپی طرف مینج لیتا ہے۔ پھر جب سے ایک طرف ماکل ہو جاتا

ہ تو دو سرے اطراف یا قواس کی نظرے یافال ہی او جمل ہو جاتے ہیں یا دہ تصدا" ان کو نظر انداذ کر دیتا ہے۔ زعدگی کے جرتی اور افرادی معلمات تک میں افسان کی یہ کروری نمایاں نظر آتی ہے۔ پھر کیے عملن ہے کہ تون ہ تعذیب کے وسطے تر مسائل' جن بی ہے جر ایک اپنے اندر بے بھار جل ہ فنی کو شے رکھتا ہے' اس کروری کے اثر سے محفوظ رہ جائیں۔ طم اور حمل کی دولت سے افسان کو سرفراز تو طرور کیا گیا ہے' کر عوما" زیرگی کے معلمات میں خالص معلمات میں خالص موز دیتے ہیں' پھر جب دہ اس خاص رخ کی طرف ہو جاتا ہے' جب حمل سے موز دیتے ہیں' پھر جب دہ اس خاص رخ کی طرف ہو جاتا ہے' جب حمل سے اسدال کرتا ہے اور طم سے مدد لیتا ہے۔ اس خالت میں آگر خود اس کا طم اس کو معلمات کی ایک رخی پر استدال کرتا ہے اور طم سے مدد لیتا ہے۔ اس خالت میں آگر خود اس کا طم اس کو معلمات کی ایک رخی پر استدال کرتا ہے اور طم سے مدد لیتا ہے۔ اس خالت میں آگر خود اس کا ایک رخی پر معلمات کی دوسرے رخ دکھا تھی جس کرتا باکہ حمل دو حمل کو جود کرتا ہے مدتبہ کرے جب بھی وہ اپنی خلفی تناہم کریں۔ کہ اس کے رخان کی آئید میں دلائل اور آویالات فراہم کریں۔

ایک گردہ اخلاق اور روحانیت کے پہلو کی طرف جھکا اور اس بی یہاں تک غلو کر گیا کہ حورت اور مرد کے منفی تعلق بی کو مرے ہے ایک قابل افرت چیز قرار دے بیٹا۔ یہ سے اعتدالی جم کو بدھ مت میسیت اور بعض ہیں مذاہب بی نظر آئی ہے۔ اور ای کا اثر ہے کہ اب تک دنیا کے ایک بوے مداہب بی نظر آئی ہے۔ اور ای کا اثر ہے کہ اب تک دنیا کے ایک بوے حصہ بی صنفی تعلق کو بجائے خود ایک بدی سمجھا جاتا ہے عام اس سے کہ وہ ازدوان کے دائرے بی ہویا اس سے باہر۔ اس کا نتیج کیا ہوا؟ یہ کہ رہائیت کی غیر فطری اور غیر متدن زندگی کو اخلاق اور طمارت قص کا نصب العین سمجھا کیا۔ نوع انسانی کے بہت سے افراد نے جن بی مرد بھی ہیں اور عور تیں بھی کیا۔ نوع انسانی کے بہت سے افراد نے جن بی مرد بھی ہیں اور عور تیں بھی کیا۔ نوع انسانی کے بہت سے افراد نے جن بی مرد بھی ہیں اور عور تیں بھی کیا۔ نوع انسانی کے بہت سے افراد نے جن بی مرد بھی ہیں اور عور تیں بھی

ائی وہی اور جسائی قوق کو فطرت سے انجاف بلکہ بھک بھی ضائع کر دیا اور ہو لوگ فطرت کے اقتفا ہے باہم لے بھی قو اس طرح بھیے کوئی فض مجورا "
اپنی کی گذری شرورت کو پورا کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس شم کا تعلق نہ قو اور جین کے درمیان حجت اور تعلون کا تعلق بن سکتا ہے اور نہ اس ہے کوئی صائح اور ترقی پذیر تھون وجود بھی آ سکتا ہے۔ یکی ضیل بلکہ فطام معاشرت بھی مورث کے مرتب کو گرانے کی ذمہ واری بھی بڑی حد تک ای نام نماو اظلقی تصور پر ہے۔ ربیانیت کے پرستاروں نے صنفی کشش کو شیطانی وسوسہ اور کشش کی خرک ایمی نام نماو اظلقی کی خرک ایمی نام نماو اظلقی کی خرک ایمی خورت کو شیطانی وسوسہ اور کشش کی خرک ایمی خورت کو ایک نامیات کا ایکٹ قرار دیا اور اس کو ایک نامیات فشن خورت کا بھی تصور خانب ہے اور جو جات ہو ہوں کی خورت کا بھی مورث کا ایمی خورت کا بھی خورت کا بھی خورت کا مرجہ جیسا نظام معاشرت اس تصور کے باتحت مرتب کیا گیا ہو اس بھی خورت کا مرجہ جیسا نظام معاشرت اس تصور کے باتحت مرتب کیا گیا ہو اس بھی خورت کا مرجہ جیسا بھی ہو سکتا ہے اس کا ایمان و نگانا بھی مشکل دسی۔

اس کے برکس دو سرے گروہ نے انسان کے دامیات جسمانی کی رہا ہے گی قراس میں انٹا غلو کیا کہ فطرے انسانی قو در گنار ' فطرت حیوائی کے مقتقیات کو کھی نظر انداز کر دیا۔ مغملی تیرن میں یہ کیفیت اس قدر نمایاں ہو چک ہے کہ اب چیائے نہیں چیس کی۔ اس کے قانون میں ذنا کوئی جرم ہی نئیں ہے۔ جرم اگر ہے قو جروا کراہ ہے ' یا کسی دو سرے کے قانونی حق میں مداخلت ان دولوں میں ہے کسی جرم کی مشارکت نہ ہو قو زنا (مینی منفی تعلقات کا اعتشار) ہوائے غود کوئی قائل تعربے جرم ' حتی کہ کوئی قائل شرم اخلاق میں ہی نہیں ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ وہ کم از کم حیوائی فطرت کی حد میں قعا۔ لیکن میں کے بعد وہ اس نے مینی تعلق کے حیوائی مقصد لینی خاصل اور بھانے نوع کو بھی فظر انداز کر دیا' اے محض جسمانی لفف و لذت کا ذریعہ بنا لیا۔ بیاں بہنچ کر وہی انسان جو احس تقویم پر پیدا کیا گیا گیا' اسٹی سا فلین میں بہنچ جا آ

افتیار کرتا ہے ﷺ کی تمان کی بنیاد نہیں بن سکا۔ پھروہ اپنی جوانی فطرت سے بھی انحاف کرتا ہے اور اس تعلق کے فطری بتیجہ لیتی اولاد کی پیدائش کو بھی روک دیتا ہے آلہ دنیا میں اس کی نوع کو باتی رکھنے والی تسلیں وجود می میں نہ آنے پائیں۔

ایک جماعت نے خاعران کی اہمیت کو محنوس کیا تو اس کی عظیم اس قدر بند شول کے ساتھ کی کہ ایک فرد کو جکڑ کر رکھ دیا اور حقق و فرائض میں کوئی توازن عي باقي در مماد اس كي ايك تمايال مثال بعدود كا خاعد الي ظام ب اس میں خورت کے لئے اراوے اور عمل کی کوئی آزادی شیں۔ برن اور معیشت میں اس کا کوئی می تنیں۔ 🛥 نوک ب تو لوعدی ہے۔ بیوی ب تو لوعدی ہے۔ ال ہے تو لوعدی ہے۔ عود ہے تو لوعدی سے بھی برتر زعرہ ور کور ہے۔ اس کے حصہ میں مرف فرائش ہی فرائش ہیں حقق کے خانہ میں ایک معیم الثان مغرے موا کھ نہیں۔ اس ظام معاشرت میں عورت کو ایتداء بی سے ا کے بان جانور بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ اس میں مرے سے اپی خودی کا کوئی شعور پیدا بی نہ ہو۔ بلاشیہ اس طریقہ سے خاندان کی بنیادوں کو بهت مضبوط کر دیا کمیا اور عورت کی بعاوت کا کوئی امکان باتی ند رہا۔ لیکن جماعت ے پورے نسف صد کو ذکیل اور پست کر کے اس قلام معاشرت نے ورحقیقت این تغیر میں فرانی کی ایک صورت اور بوی بی مطرفاک صورت پیدا کروی جس کے متابج اب خود ہندو بھی محسوس کر رہے ہیں۔

ایک دو سری ہماعت نے مورت کے سرتے کو باتد کرنے کی کوشش کی اور اس کو ارادہ دعمل کی آزادی بخشی تو اس میں انتا غلو کیا کہ خاندان کا شرازہ درہم برہم کر دیا۔ بیوی ہے تو آزاد۔ بیٹی ہے تو آزاد۔ بیٹا ہے تو آزاد۔ خاندان کا درہم برہم کر دیا۔ بیوی ہے تو آزاد۔ بیٹی ہے تو آزاد۔ بیٹا ہے تو آزاد۔ خاندان کا در حقیقت کوئی سر دھرا نہیں۔ کی کو کسی پر افتدار نہیں۔ بیوی سے شوہر نہیں پوچ سکا کہ تو نہیں پوچ سکا کہ تو نہیں پوچ سکا کہ تو کسی سے اور کمال جاتی ہے۔ زوجین در حقیقت سے برابر کے دوست ہیں کس سے ملتی ہے اور کمال جاتی ہے۔ زوجین در حقیقت سے برابر کے دوست ہیں

جو مماوی شراکط کے ماتھ لل کر ایک گریناتے ہیں اور اولاد کی حبیت اس ایسوی ایشن بی محض چوسٹے ارکان کی ہے۔ مزاج اور طبائع کی ایک اوئی ناموافقت اس بے ہوئے گر کو ہر وقت بگاڑ کئی ہے 'کو تکہ اطاعت کا خردری عفر' جو ہر نظم کو برقرار رکھنے کے لئے ناگزیر ہے' اس بھاعت بی مرے سے موجود بی نہیں۔ یہ مغرفی معاشرت ہے' وہی مغرفی معاشرت جب کے طبرداردل کو اصول تین و عران بی تغیری کا دموی ہے۔ ان کی تغیری کا ممج حال آپ کو دیکنا ہو تو یورپ اور امریکہ کی کی عدالت ثارح و طلاق یا کمی عدالت جرائم کو دیکنا ہو تو یورپ اور امریکہ کی کی عدالت ثارح و طلاق یا کمی عدالت جرائم اطفال (کستان کے ہوم آفس سے جرائم کے جو اعداد و شار شائع ہوستے ہیں ان سے معاوم ہو تا ہے کہ کم من اوکوں اور اوکوں بی جرائم کی قدراد روز بروز یومتی معاوم ہو تا ہے کہ کم من اوکوں اور اوکوں بی جرائم کی قدراد روز بروز یومتی معاوم ہو تا ہے کہ کم من اوکوں اور اوکوں بی جرائم کی قدراد روز بروز یومتی بیل جا رہی ہے اور اس کی خاص وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ خاندان کا وسیان بیت کردر ہو گیا ہے۔ (ماضلہ ہو)

(Blue Book of Crime Statistics for 1934)

انسان اور خصوصا مورت کی فطرت میں شرم و حیا کا جو مادہ رکھا گیا ہے اس کو تمیک تحییہ تحییہ اور عملاً لیاس اور طرز معاشرت کے اندر اس کی محیح ترجمانی کرنے میں تو کمی انسانی تیرن کو کامیابی شیں ہوئی۔ شرم و حیا کو انسان اور فاص کر عورت کی بھرین صفات میں شار کیا گیا ہے۔ محر لیاس و معاشرت میں ہوا۔ سر اس کا ظہور کسی عقلی طریقے اور کسی ہموار ضابطہ کی صورت میں نہیں ہوا۔ سر عورت کے معج حدود معین کرنے اور بکیائی کے ساتھ ان کو طوط رکھنے کی کسی نے کوشش نہیں گی۔ مردول اور عورتول کے لیاس اور ان کے آواب اوالوار میں حیا داری کی صورت میں کسی اصول کے تحت مقرر نہیں کی گئیں۔ معاشرت میں میں حیا داری کی صورت اور عورت کے درمیان کشف ا تجاب کی مناسب اور معقول حد بھری کی جن نہیں گئی۔ تمذیب و شائنگی اور اخلاق عامہ مناسب اور معقول حد بھری کی جی نہیں گئی۔ تمذیب و شائنگی اور اخلاق عامہ مناسب اور معقول حد بھری کی جی نہیں گئی۔ تمذیب و شائنگی اور اخلاق عامہ مناسب اور معقول حد بھری کی جی نہیں گئی۔ تمذیب و شائنگی اور اخلاق عامہ مناسب اور معقول حد بھری کی جی نہیں گئی۔ تمذیب و شائنگی اور اخلاق عامہ کی نظلہ نظر سے سے معاملہ بھتا اہم تھا اتنا جی اس کے ساتھ نخافل پر تا گیا۔ اس

کو کھے تو رسم = رواج پر چھوڑ دیا گیا علائکہ رسم = رواج اجماعی طالات کے ساتھ بدل جاتے والی چرہے اور کھے افراد کے ذاتی رجمان اور انتاب پر مخصر کر ریا والاتک نہ جذبہ شرم و حیا کے اختیار سے تمام اشکامی بکسال ہیں اور نہ ہر معض اتنی سلامت ذوق اور سمج قوت انتخاب رکھتا ہے کہ اینے اس جذب کے کاظ سے خود کوئی مناسب طریقتہ اختیار کر سکے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ مختف جماعتوں کے لباس اور معاشرت میں حیا واری اور بے حیاتی کی جیب امیوش تظر آتی ہے جس میں کوئی عظی مناسبت کوئی بکسائی کوئی ہمواری سمی اصول کی پایندی جس پائی جاتی۔ شرتی ممالک جس تو یہ چیز صرف بے ڈھکے پن بی تک محدود ربی ا لین معربی قوموں کے لباس اور معاشرت میں جب بے حیاتی کا عضر وہرے ایادہ برها تو انہوں نے مرے سے شرم و حیا کی جڑ بی کاٹ دی۔ ان کا جدید تظریب سے سے کہ "شرم و حیا دراصل کوئی فطری جذبہ بی شیں ہے بلکہ محض لباس پیننے کی عاوت نے اس کو پیدا کر ویا ہے۔ ستر جورت اور حیا داری کا کوئی تعلق اخلاق اور شاتنتی سے نہیں ہے ملکہ وہ تو در حقیقت انسان کے دامیات منفی کو تحریک دینے والے اسباب میں سے ایک سببار ہے۔" ای ظلفہ بے حیاتی کی عملی تغیریں ہیں وہ نیم مریال لباس' وہ جسمانی حسن کے مقابلے' وہ برہنہ تاج ' وہ تھی تصویریں' وہ اسٹیج پر فاحثانہ مظاہرے' وہ پریکی (Nudism) کی روز افزوں تحریک وه حیوانیت محند کی طرف انسان کی واپس ـ

یں ہے اعتدالی اس متلہ کے دو سرے اطراف یس بھی نظر آتی ہے۔
جن لوگوں نے اظلاق اور ضعمت کو انہیت دی انہوں نے مورت کی طاقت ایک جاندار ' ذی عمل' ذی روح وجود کی حیثیت سے شیں کی' یک ایک ایک جاندار ' ذی عمل' ذی روح وجود کی حیثیت سے شیں کی' یک ایک ایک ہے جان زیور' ایک جیتی پھر کی طرح کی اور اس کی تعلیم ، تربیت کے سوال کو

ا۔ یہ انظ وی خیال ہے جو ویٹر مارک نے (Wester Marck) نے اپنی (The History of Human Marriage) نے اپنی

نظر انداز کر ویا۔ طالاتک تمذیب ا تمان کی بھتری کے لئے یہ سوال مورت کے جن بیں بھی ان بی ایم تھا بھتا مرد کے لئے تھا۔ بخلاف اس کے جنوں نے تعلیم و تربیت کی ایمیت کو محسوس کیا انہوں نے اظلاق اور معست کی ایمیت کو نظر ایراز کر کے ایک دوسری حیثیت و تمذیب کی جائی کا سامان مسیا کر دیا۔

جن لوگوں نے قطرت کی محتیم عمل کا فحاظ کیا انہوں نے تدن و معاشرت کی خدمات میں سے صرف خانہ واری اور تربیت اختال کی دمہ واریال عورت پر عائد کیں اور مرد پر رزق میا کرنے کا بار ڈالا۔ لیکن اس تحتیم بیل وہ توازان برقرار نہ رکھ سکے۔ انہوں نے مورت سے تمام معافی حوق سلب کر کتے ہے ورافت میں اس کو کمی حم کا حق نہ دیا۔ مکیت کے تمام حقق مرد کی طرف علل کر دیے اور اس طرح معاشی حیثیت سے مورت کو بالکل بے دست و یا کر ے حورت اور مرد کے درمیان در حقیقت لونڈی اور آقا کا تعلق قائم کر دیا۔ اس کے مقابلہ میں ایک دو سرا کروہ اشا جس نے اس بے انسانی کی طافی کرتی جای اور مورت کو اس کے معافی و تمنی حقوق دلانے کا ارادہ کیا۔ کر یہ لوگ ایک دو سری طلعی کے مرتکب ہو محصے۔ ان کے دمافوں پر مادیت کا غلیہ تھا۔ اس کے انہوں نے حورت کو معاشی و تمانی غلامی سے مجات دلانے کے معنی ہے سمجھ کہ اس کو بھی مرد کی طرح خاندان کا کمانے والا فرد بنا ویا جائے اور تندن کی ساری دمہ داریوں کے سیمالے میں اس کے ساتھ برابر کا شریک کیاجائے۔ مادیت کے فقطہ نظر سے اس طریقہ میں بدی جاذبیت تھی کیونکہ اس سے نہ مرف مرد کا بار بکا ہو گیا بلکہ کسب معیشت میں عورت کے ساتھ شریک ہو جائے ے دولت کے حصول اور اسباب عیش کی فراجی میں قریب قریب دوچند کا امنافہ بھی ہو میا۔ مزید بران قوم کی معاشی اور عمرانی کو چلاتے کے لئے پہلے کے مقاطع میں دو محنے ہاتھ اور دو محتے دماغ مہا ہو محتے۔ جس سے ایکایک تمان کے ارتقاء کی رفار تیز ہو گئی لیکن مادی اور معاشی پہلو کی طرف اس قدر حد سے زیادہ ماکل ہو جانے کا لازمی حمیجہ بیہ ہوا کہ دو سرے پہلو جو در حقیقت اپنی اہمیت

میں اس ایک پہلو سے پچے کم نہ شے ان کی تکاموں سے او جمل مو مے اور بہت سے پہلووں کو انہوں نے جانے یو چھے تظرانداز کر دیا۔ انہوں نے قانون فطرت کو جائے کے باوجود تعدام اس کی خلاف ورزی کی جس پر خود ان کی ای سائلیفک تحقیقات شادت دے رہی ہیں۔ انہوں نے عورت کے ساتھ انساف كرف كا دعوى كيا محر ور حقيقت ب انساني كے مرتحب ہوئے جس ير خود ان كے اہے مشاہدات اور تجربات کواہ ہیں۔ انہوں نے عورت کو مساوات دیے کا ارادہ كيا كرور حقيقت عامداوات كائم كريف جس كا جوت خود ان كے است علوم ا فون فراہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے تدن و تندیب کی اصلاح کرتی جائی محر ور حقیقت اس کی مخریب کے نمایت خوفاک اسباب پیدا کر دیتے جن کی تعمیلات خود ائنی کے بیان کروہ واقعات اور خود ان کے آسیے فراہم کردہ اعداد و شار سے ہم کو معلوم ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ ان خاکل سے بے خراسی ہیں۔ عرجیا کہ ہم اور بیان کر بچے ہیں کی انسان کی کزوری ہے کہ وہ خود اپی زندگی کے کے قانون بنانے میں تمام مصلحوں کی معتدل اور مناسب رعایت موظ نہیں رکھ سكتا۔ مواسط هس اس كو افراط كے تمى ايك رخ پر بها لے جاتى ہے اور جب وہ بد جاتا ہے تو بہت سی مسلمیں اس کی تطریب چمپ جاتی ہیں اور بہت س معلحوں اور خیجوں کو دیکھنے اور جائے نے یاد ہود وہ ان کی طرف سے آتھیں بتد کر لیتا ہے' اس قصدی و ارادی اعرصے بن کا غیوت ہم اس سے زیادہ کھ نمیں دے سکتے کہ خود ایک ایسے اندھے ہی کی شمادت پیش کر دیں۔ روس کا ایک متاز ساشس دان انتون تملاف (Anton - emilov) جو سو لیمدی کیونسٹ ہے اٹی کتاب اے (The Biological Tragedy of Woman) میں سائنس کے تیریات اور مثابرات سے خود عی عورت اور مرد کی فطری ' نامهاوا الله ثابت كرتے ير تقريباً دو سو صفح سياه كرتا ہے محر پير خود بن اس تمام

ا۔ اس کاب کا اگریزی ترجمہ اندن سے ۱۹۳۲ء میں شائع ہوا۔

سائنیک مختن کے بعد اکستاہے:

"اج کل آگر یہ کہا جائے کہ حورت کو قلام تمان کل محدد حقق دیے جائیں ہو کم از کم آدی اس کی آئید کریں گے۔ ہم خود اس تجریز کے سخت حالف ہیں۔ گر ہمیں اپنے قس کو یہ دحوکہ ند دینا چاہئے کہ مساوات مرد از این کو عملی زعدگی میں قائم کرنا کوئی سادہ اور ایسان کام ہے۔ دنیا میں کمیں مجی حورت اور مرد کو برابر کر دینے کی اس کو شش نہیں کی تجی موجف روس میں کی گئی ہے۔ کی جگہ اس کی جس میں بات تحد روس میں کی گئی ہے۔ کی جگہ اس یاپ میں اس قدر فیر متصبانہ اور فیاضانہ قوانین نہیں بنائے میں اس یاپ میں اس قدر فیر متصبانہ اور فیاضانہ قوانین نہیں بنائے میں اس کے باوجود واقعہ یہ ہے کہ حورت کی بودیش خاندان میں بست کم بول سک ہے۔ " (سفی اے)

نہ مرف خاندان یک سوسائٹی میں ہیں :

اور سور کی نامساوات کا تخیل المایت اور المروکی نامساوات کا تخیل المایت المرا تخیل از مرف ان طبقول بی جو دبتی حیست سے اوئی ورجہ کے ایل بلکہ اعلی ورجہ کے تعلیم یافتہ سوے طبقول بی بھی بھا ہوا ہے اور خود موروں بی اس تخیل کا اع اگرا اثر ہے کہ اگر ان کے ساتھ تعییم مساوات کا سلوک کیاجائے تو وہ اس کو مرد کے مرجب سے اگرا ہوا اس مساوات کا سلوک کیاجائے تو وہ اس کو مرد کے مرجب سے اگرا ہوا اس معللہ بی کی سلاندہ اس معللہ بی کی سلاندہ اس معللہ بی کی سلاندہ کی کروری اور نامروی پر محمول کریں گا۔ اگر ہم اس معللہ بی کی سلاندہ نا بحس کریں تو بست آبر ایا کی سو فیمدی کیونسٹ کے خیالات کا بحس کریں تو بست بابر ایا کہی سو فیمدی کیونسٹ کے خیالات کا بحس کریں تو بست جلدی ہے حقیقت محمد بو جائے گی کہ عورت کو وہ اپنے پرابر کا نہیں سیکھتا۔ آگر ہم زمانہ حال کے کی ناول کو پرمیں "خواہ وہ کیے آزاد خیال مصنف کا لکھا ہوا ہو ایشینا اس بی ہم کو کہیں نہ کمیں الی خیار خیل کی چنلی کما جائیں عبار خیل کی چنلی کما جائیں عبار خیل کی چنلی کما جائیں عبار خیل کی چنلی کما جائیں گے۔ " (صفحہ محمد کا کھا ہوا ہو کیونٹ کے حقاق اس شخیل کی چنلی کما جائیں گے۔ " (صفحہ محمد کی کورت کے حقاق اس شخیل کی چنلی کما جائیں گے۔ " (صفحہ محمد کی کورت کے حقاق اس شخیل کی چنلی کما جائیں گے۔ " (صفحہ محمد کی کی خورت کے حقاق اس شخیل کی چنلی کما جائیں گے۔ " (صفحہ محمد کی کورت کے حقاق اس شخیل کی چنلی کما جائیں گے۔ " (صفحہ محمد کی کورت کے حقاق اس شخیل کی چنلی کما جائیں گے۔ " (صفحہ محمد کی کورت کے حقاق اس شخیل کی چنلی کما جائیں گے۔ " (صفحہ محمد کی کورت کے حقاق اس شخیل کی چنلی کما جائیں گے۔ " (صفحہ محمد کی کورت کے حقاق اس شخیل کی چنلی کی کی خورت کے حقاق اس شخیل کی چنلی کی کورت کے حقول کی کیونٹ کی کیائی کما جائیں کی کورت کے حقول کی کورت کے حقاق اس شخیل کی چنلی کی کورت کے حقول کی کیونٹ کی کورت کے حقول کی کیونٹ کی کورت کے حقول کی کرورٹ کی کورت کے حقول کی کورٹ کی کور

"اس کی وجہ سے کہ یماں افتالی اصول ایک نمایت اہم مورت واقعی سے کرا جاتے ہیں کینی اس حققت سے کہ حیاتیات (Biology) کے اعتبار سے دونوں منفول کے ورمیان مساوات نمیں ہوا کا ہے۔ اور دونوں پر مساوی بار نمیں ڈالا کیا ہے۔ " (منجہ کے) اکتباس اور دکھ ملیج " پھر نمیج آپ خود نکال لیس مے:

"کی بات تر ہے کہ تمام محال (Weekers) میں منفی
انتگار (Sexual Anarchy) کے آثار نمایاں کے بیں ہیں انتگار (Sexual Anarchy) کے آثار نمایاں کے بین ہیں ایک نمایت پر شخر حالت ہے جو موشلست مکام کو جاہ کرنے کی دھمکی
دے رہی ہے ہم ممکن طریقے ہے اس کا مقابلہ کرنا چاہئے کیو کہ اس
محالاً پر جگل کرنے بیں بدی مشکلات بین۔ بین بزار یا ایسے واقعات کا
حوالہ دسے سکا بول جن سے مگاہر ہوتا ہے کہ شموائی ہے قیدی
حوالہ دسے سکا بول جن سے مگاہر ہوتا ہے کہ شموائی ہے قیدی
طبقہ محال کے نمایت اعلی تعلیم یافتہ اور مقلی حیثیت ہے ترتی یافتہ افراد
بیں مجمل میں ہے۔ " (مقر منہ ۲۰۲۰)

ان عباروں کی شاوت کیے کملی ہوئی شادت ہے۔ ایک طرف یہ افتراف ہے کہ عورت اور مرو کے درمیان فطرت نے خود بی مساوات نیس اور کی اعملی زیرگی بیل ہو کیں اور جی مساوات قائم کرنے کی کوششیں کامیاب نمیں ہو کیں اور جس حد تک فطرت سے اور جس حد تک فطرت سے اور کر اس ختم کی مساوات قائم کی گئی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فواحش کا ایک سیاب امنڈ آیا جس سے سوسائٹی کا سارا نظام خطرہ بیل پر گیا۔ دد سری طرف یہ دعوی ہے کہ فظام اجتماعی بیل عورت کے حقوق پر کی ختم گیا۔ دد سری طرف یہ دعوی ہے کہ فظام اجتماعی بیل عورت کے حقوق پر کی ختم کی حد بیریان نہ ہوئی چاہیں اور آگر ایبا کیاجائے گا تو ہم اس کی تخالفت کریں کے۔ اس سے بردھ کر اور کیا جبوت اس امر کا ہو گا کہ انسان ۔۔۔۔۔ جایل کے۔ اس سے بردھ کر اور کیا جبوت اس امر کا ہو گا کہ انسان ۔۔۔۔۔ جایل کہ نامی کی خود اپنی ختیق کو جمالا آ ہے "ایخ مشاہرات کی نفی کر آ ہے کیما غلام ہو آ ہے کہ خود اپنی ختیق کو جمالا آ ہے "ایخ مشاہرات کی نفی کر آ ہے کیما غلام ہو آ ہے کہ خود اپنی ختیق کو جمالا آ ہے "ایخ مشاہرات کی نفی کر آ ہے کیما غلام ہو آ ہے کہ خود اپنی ختیق کو جمالا آ ہے "ایخ مشاہرات کی نفی کر آ ہے کیما غلام ہو آ ہے کہ خود اپنی ختیق کو جمالا آ ہے "ایخ مشاہرات کی نفی کر آ ہے کیما غلام ہو آ ہے کہ خود اپنی ختیق کو جمالا آ ہے "ایخ مشاہرات کی نفی کر آ ہے کیما غلام ہو آ ہے کہ خود اپنی ختیق کو جمالا آ ہے "ایخ مشاہرات کی نفی کر آ ہے کیما غلام ہو آ ہے کہ خود اپنی خود اپنی

اور ہر طرف سے آتھیں بڑ کر کے ہوائے نئس کے پیچے ایک بی رخ پر انتاکو

ان ہے ان ہے اور اس افراط کے خلاف اس کے اسپنے علوم کئی بی فیکم دلیلیں

پٹر کریں اس کے کلن کتے ہی واقعات سی لیں اور اس کی انجیس کتے بی

برے نتائج کا مشاہرہ کرلیں۔

اَلْمُورِينَ مَنِي النَّفَلُ اِلْهَا مَوْرَاةً وَ اَضَالَهُ اللَّهُ مَلْ وَالْمَا اللهُ مَلْ وَالْمَا وَالْمَا مَلْ سَنْدِهِ وَقَلْبِهِ وَجَمَلَ عَلَى بَصَوِعٌ عِنْدَوَهُ مَلَى لَهُ لِيَهِ مِنْ بَعْدِ اللهُ ` اَمْلَا تَلَالُونَ وَ (الجامير - ١٤٣)

ادھر کیا تم ہے جی اس فض کے مال پر بھی فور کیا جس نے اپنی خواد کیا جس نے اپنی خواد کیا جس نے اپنی خواد اسے اپنی خواد اسے کم رائی میں پہینک ویا اور اس کے دل اور کانوں پر مرفکا دی اور اس کے دل اور کانوں پر مرفکا دی اور اس کے دل اور کانوں پر مرفکا دی اور اس کے کانوں پر پردہ ڈال دیا؟ اشد کے بعد اب اور کون ہے جو اسے مرایت دے؟ کیا تم لوگ کوئی سی نہمی لیے؟ ؟"

#### کانون ا سلامی کی شان ا عمدال

ب اعرائی اور افراط و تغریط کی اس دنیا بی صرف ایک قلام تدن اینا به جس می فاعد ورجه کا اعرال و قوازن پایا جا ہے۔ جس میں فطرت انسائی کے ایک ایک پہلو می بھی رعابت کی گئی ہے۔ انسان کی جسائی سافت اور اس کی حیوائی جلت اور اس کی انسائی سرشت اور اس کی فسری نامیت کھل اور تغییل طم فسی ضعوصیات اور اس کے فطری داعیات کے حقاق نمایت کھل اور تغییل طم سے کام لیا جمی ہے۔ ان بی سے ایک ایک چیز کی مخلیق سے فطرت کا جو مقصد حق ہے اس کو بہم و کمال اس طریقہ سے پوراکیا جمیا ہور یالا فرید سب مقاصد کی جھوٹے سے چھوٹے مقصد کی گئیل بی دو اس بالا فرید سب مقاصد کی کیا ہور ایکا جمی و فود انسان کی زندگی کا مقصد حق سے بیا کہ اس بیرے مقصد کی بخیل بی دوگار ہوتے ہیں جو خود انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ یہ اعتمال کی دو کری انسان خود اپنی کا مقصد کی مقصد کی بینیا اور یالا فرید سب مقاصد مقصد کی بخیل بی دوگار ہوتے ہیں جو خود انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ یہ اعتمال کی دو کری انسان خود اپنی مقصد کی بینیا اور کوشش سے اس کو پیدا کر بی نیس سکا۔ انسان کا وضع کیا ہوا قانون ہو مقصل اور کوشش سے اس کو پیدا کر بی نیس سکا۔ انسان کا وضع کیا ہوا قانون ہو

اور اس بن کسی جگہ بھی بیک رقی ظاہر نہ ہو " نامکن " قطبی نامکن ا فود وضع کرنا ور اس بن کسی جگہ بھی بیک معمولی انسان قبر اس معقبل یہ حوازن اور اس آلی کی جگہانہ تافون کی محکول کو بوری طرح سجہ بھی جس سکا جب بخک کہ وہ فیر معمولی سلامت طبع نہ رکھتا ہو اور اس پر سالما سال بحک علوم اور تجرات کا اکتماب نہ کر لے اور بھر برسول فور یہ فوش نہ کرتا دہہ بی اس قانون کی تعریف اس لئے دراصل بی تعریف اس لئے دراصل بی اسلام پر ایمان اوا بول باکہ دراصل بی اسلام پر ایمان اوا بول باکہ دراصل بی اسلام پر ایمان اوا بی اس لئے موں کہ بھی اس کمال درجہ کا قوازن اور خاسب ادر قوائین دیا ہے کہ اور قوائی دیا ہے کہ اور میں یک وائی دیا ہے کہ اور می ہے اور می ہے جو ذیان و آسان کا قالم اور فیب و شمادت کا قائم ہور کی ہے اور می ہے کہ دیا در اس کی آدم کو عدل و قائم مراحہ دی بنا سکا ہے۔

قل افائم کافیار التناوی و الکائن فیل افائی کافیار التناوی و الکائن فیل افائی کافیار التناوی و الکائن فیل الامرد ۴۲)

آنت تعدی بین میاد فی ما کافیا فیل یک بیدا کرنے والے ماضر و اشر و منایا ! آسافوں اور ذین کے پیدا کرنے والے ماضر و فائب کے جانے والے و می ایج بندوں کے درمیان اس کے کا فیملہ کرنے دائے والے تو می ایج بندوں کے درمیان اس کے کا فیملہ کرنے درمیان اس کے کا جس میں وہ اختلاف کرتے دے ہیں۔"

# اسلامي نظام معاشرت

## (۱) اسای تظریات

یہ بھت اسلام کی خصوصیات میں سے ہے کہ وہ اسٹ قانون کی عکست پر ہمی خود ای روائن ہوں گانون کی عکست پر ہمی خود ای روائن وال ہے۔ معاشرت میں خورست اور مرد کے تطالت کو معنبا کرنے کے لئے ہو قانون اسلام میں بایا جا گاہے اس کے حصلی خود اسلام می نے ہم کو بتا ویا ہے۔ کہ اس کا تون اسلام می نے ہم کو بتا ویا ہے۔ کہ اس کا تون کی بنیاد کن اصول عکست اور کن متا تی تفریع ہے۔

زوجيت كااساسي مقهوم

اس سلسلہ میں سب سے پہلی حقیقت جس کی پردہ کھٹائی کی گئی ہے ہے۔۔ خون کال تنی مقلقا دَدِین (الزاریات: ۲۹) ادور ہر چزے ہم نے ہوڑے پیدا کے ۔۔

اس آیت پی گانون زوتی (Law Sex) کی عد گیری کی طرف اشارہ کیا میں ہے۔ کارگاہ عالم کا انجینز خود اپنی انجینزی کا بے راز کول رہا ہے کہ اس لے کا تات کی بے ساری ملین گاہدہ زوجیت پر بنائی ہے۔ لین اس ملین کے تمام کل پرزے ہو ٹوں (Paire) کی ملل بین ہائے گئے ہیں اور اس جمان ملی بین بھٹی کاریکری تم دیکھنے ہو \* وہ سب ہو ڈول کی نوونے کا کرشمہ ہے۔

اب اس پر فور کیے کہ زوجیت کیا ہے ہے۔ زوجیت کی اصل ہو ہے کہ
ایک ہے یں قبل ہو اور دو سری ہے یں قبل افسال۔ ایک ہے یں نافیرہو
اور دو سری ہے ین آثر۔ ایک ہے یں عاقدت ہو اور دو سری ہے یک سنعقدت ہو اور دو سری ہے یک سنعقدت ہو اور دو سری ہے یک سنعقدت ۔ یک حقد و افسقاد اور قبل افسال اور آفیرو آثر اور قاطبت و قابلیت کا تعلق سے جزوں کے در میان زوجیت کا تعلق ہے۔ اس تعلق سے تمام ترکیبات واقع ہوئی چین اور افنی ترکیبات سے عالم علق کا سارا کارخانہ چانا ترکیبات واقع ہوئی چین اور افنی ترکیبات سے عالم علق کا سارا کارخانہ چانا

ہے۔ کا کات میں بھی جی ہیں ہیں = سب اپنے اپنے طبقہ میں زوج زوج اور جو ڑ
جو ڑ بدا ہو کی ہیں اور ہر دو دوجین کے در میان اصلی و امای دفیت ہے
زوجیت کا کی تعلق پایا جا آ ہے کہ ایک قبال ہے اور دو مرا قابل استفالہ اگرچہ علوقات کے ہر طبقے میں اس تعلق کی کینیت فابشہ ہوتی ہے۔ شاہ ایک
نوون = ہے جو بائلا اور عامر میں ہوتی ہے۔ ایک اج ہو مرکبات فیر ہامیہ میں
ہوتی ہے ایک وہ جو اجمام ہامیہ میں ہوتی ہے۔ ایک ہ جو انواع حواتی میں
ہوتی ہے ایک وہ جو اجمام ہامیہ میں ہوتی ہے۔ ایک ہ جو انواع حواتی میں
ہوتی ہے۔ ایک وہ جو اجمام ہامیہ میں ہوتی ہے۔ ایک ہ ہو انواع حواتی میں
ہوتی ہے۔ ہو سب نزو حی اپنی نوجیت اور کیفیت اور فطری مقامد کے لحاظ ہ
ہوتی ہے۔ ہو سب نزو حی اپنی نوجیت ان سب میں دی ایک ہے۔ ہر نوع میں خواہ اللہ
کی طبقہ کی ہو ' فطرت کے اصل متحمد ' لینی وقوع ترکیب اور صول ہیت
ترکبی کے لیے ناگز ہر ہے کہ زوجین میں ہے ایک میں قوت قبل ہو دو سرے
میں قوت انفعال۔

اعت ترکورہ بالا کا ہے مقوم معنین ہو جائے کے بعد اس سے گالون زوجیت کے تین ابتدائی اصول مستبط ہوتے ہیں۔

ا۔ اللہ تعالی نے جس فارمونے پر تمام کا کات کی تخلیق کی ہے اور جی طریقے کو اپنے کارفائے کے چلنے کا ڈرید بنایا ہے وہ جرگز باباک اور دلیل جس موسکتا۔ بلکہ اپنی اصل کے اختیار سے وہ پاک اور محترم بی ہے اور ہوتا چاہئے۔ کارفانہ کے خالف اس کو گندہ اور قاتل نفرت قرار دے کر اس سے اجتماب کر سکتے ہیں "گر خود کارفانہ کا صافع اور مالک تو یہ بھی نہ چاہے گا کہ اس کا کارفانہ بند ہو جائے۔ اس کا خشا تو ہی ہے کہ اس کی مشین کے تمام پرزے چلتے رہیں اور این اے ایک موالے رہیں اور این اے دہیں۔

۲- فعل اور انعمال دونوں اس کارخائے کو چلائے کے لئے کیاں مردری ہیں۔ فاعل اور منعمل دونوں کا دجود اس کارگاہ ہیں کیاں اہمیت رکھتا ہے۔ نہ فاعل کی حیثیت فعلی میں کوئی عرت ہے اور نہ منعمل کی حیثیت انعمال بی جی دیا ہے۔ نہ فاعل کی حیثیت انعمال بی ہے کہ اس میں قوت فعل اور کیفیات فاعلیہ بائی

جائیں تاکہ وہ زوجیت کے قبلی پہلو کا کام بخیل اوا کر سکے اور منتعل کا کمال میں ہے کہ اس میں انتعال اور کیفیت انفیالیہ پدرجہ اتم موجود ہوں تا کہ وہ زوجیت سے انتعالی اور تولی پہلو کی خدمت یاشن وجود ہے کا سکے۔ آیک معمولی مشین کے رزے کو بھی اگر کوئی محص اس کے اصلی مقام سے بٹا دے اور اس سے وہ كام لينا جاہے جس كے ليے وہ وراصل عالم الله جيس ميا ہے و وہ احق اور اناوی سمی جائے گا۔ اول تو اپی اس کونٹش میں اسے کامیاتی علی نہ او کی اور اگر وہ بہت زور لگائے تو بس انتا کر سکے گاکہ متین کو توڑ دے۔ ایبا بی مال اس کا کتابت کی مظیم الشان مطین کا نجی ہے۔ ہو احق اور اناؤی ہیں وہ اس کے روج فاعل کو زوج منفعل کی جگہ یا زوج منفعل کو زوج قاعل کی جگہ رکھے کا خیال کر سے بیں اور اس کی کوشش کر کے اور اس میں کامیالی کی امید رکھ کر مزیر حافت کا جوت ہی وے سکتے ہیں تحراس مقین کا ساتے تو ہرکز ایسا نہ کرے کا۔ وہ او قاعل پر دے کو صل بی کی جلہ رکھے گا۔ اور اس حیثیت سے اس کی تربیت کرے کا۔ اور منتشل پر زے کو افغیال بی کی جگہ رکھے گا۔ اور اس بی انتمالی استعدادی پرورش کرتے کا انتظام کرے گا۔

س فل اپن وات میں آبول و افغال پر برطال ایک طرح کی فغیلت رکتا ہے۔ یہ فغیلت اس منی میں تمیں ہے کہ فعل میں عرصہ ہو اور افغال اس کے مقابلے میں ولیل ہو بلکہ فغیلت وراصل غلبہ اور قوت اور اثر کے منی میں ہے جو شے کمی دو سری شے پر فعل کرتی ہے وہ اس وجہ سے تو کرتی ہے کہ وہ اس پر غالب ہے اس کے مقابلے میں طاقتور ہے اور اس پر اثر کرنے کی قوت رکمتی ہے اور اس سے منعقل وقت رکمتی ہے اور اس سے منعقل ہوتی ہے اور اس سے منعقل ہوتی ہے اس کے فعل کو قبول کرتی ہے اور اس سے منعقل ہوتی ہے اس کے فعل کو وجہ کی قو ہے کہ وہ منظوب ہے اس کے مقابل کی وجہ کی قو ہے کہ وہ منظوب ہے اس کے مقابل میں کرور ہے اور حائر ہونے کی استعماد رکمتی ہے۔ جس طرح وقوع مقابل میں کرور ہے اور حائر ہونے کی استعماد رکمتی ہے۔ جس طرح وقوع منا کے لئے قامل اور منفعل دو تون کا وجود کیاں ضروری ہے۔ اس طرح یہ مغوبیت اور میں مغوبیت اور میں مغوبیت اور میں مغوبیت اور میں مغوبیت اور

تبول ایژگی استنداد۔ کیونکہ اگر دوٹوں قیبت بیل بیسائل ہوں اور نمی کو نمی پر علیہ حاصل نہ ہو تو ان جی کوئی کی کا اثر تیول نہ کرے گا اور مرے سے تھل والح عى ند ہو كا اگر كيزے عى يكى دى كى ہو جو سولى عى ہے و علا كا حل ہورا قیمی ہو سکک۔ اگر زخن عل تری نہ ہو جس کی وجہ سے کدال اور عل کا غلبہ تول کرتی ہے تو زراحت اور تغیرنا ممکن ہو جائے ' فرض دنیا بی جینے اضال واقع ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی واقع نہیں ہو سکتا اگر ایک قامل کے مقابلہ یں ایک منطق نہ ہو اور منطق جی قامل کے اڑ سے مغلوب ہوتے کی ملاحیت نہ ہو۔ ہی ڈوجین بیں سے زوج قامل کی طبیعت کا انتخاء کی ہے کہ اس میں غلیہ اور شدت اور محکم ہو جس کو مردانگی اور رہولیت سے تعبیرکیا جا تا ے کو کلہ قبلی روے کی حقیت ہے اپنی خدمت بھا فاتے کے لیے اس کا ایما ی ہونا ضروری ہے۔ اس کے پرتکس ڈوج منتعل کی فلرت انتعالیہ کا ہی گناشا ے کہ اس میں زمی اور زاکت اور المانت اور نائر ہو شے الوشت یا نسائیت کما جانا ہے کیونکہ زوجیت کے انتمالی پہلو جس بی مقامت اس کو کامیاب بنا سکتی یں۔ ہو لوگ اس راز کو جیس جائے وہ یا تو فاعل کی ذاتی فعیلت کو عزت کا ہم من سجد كر منعل كو بالذات وليل قرار دے بيتے يں يا بار مرے سے اس فنیلت کا افار کر کے منعل میں ہمی دی مقات ہدا کرنے کی کوسٹش کرتے ہیں جو فاعل میں ہوئی جائیں۔ لیکن جس انجیئر نے ان دونوں پر ڈوں کو بنایا ہے دہ ان کو محین میں اس طور پر نصب کرتا ہے کہ مزیت میں دوتوں بکسال'' اور تربیت 🛚 غایمت پی دونول برابر محریخل و انتمال کی طبیعت پس خالبیت اور مظوبیت کی معنی ہے وہی ان میں پیدا ہو" تاکہ = ترویج کے مناکو ہورا کر عين ندك يه دونون ايسه چرين جائي جو تكرا تو يخت بي حر آبي من كوئي اجواج اور کوئی ترکیب قول نمیں کر عظم۔

ہے وہ اصول ہیں ہو زوجیت کے ابتدائی منہوم ہی ہے ماصل ہوتے ہیں۔ محض ایک مادی وجود ہونے کی حقیت سے عورت اور مرد کا زوج زوج ہونا ہی اس کا مختنی ہے کہ ان کے تعلقات بیل ہے اصول مرقی رکھے جائی۔ چنانچہ آمر کا منتنی ہے کہ ان کے تعلقات بیل ہے اصول مرقی رکھے جائی۔ چنانچہ آمر ہی کا کہ قاطر السموات والارش نے ہو گائون معاشرت بنایا ہے اس بی ان بخواری کی بیوری رعامت کی گؤ ہے۔

انسان کی حوانی فطرست اور اس کے مقضیات

اب آیک قدم اور آگے ہوھے " مورت اور مرد کا وجود محش آیک مادی وجود عی نسیں ہے بلکہ وہ آیک حوالی وقود میں ہے۔ اس حیثیت سے ان کا ذوج موج ممس چزکا مشتنی ہے؟ قرآن کا ہے۔

بَسَلَ لَكُو قِنْ الْمُعَيِكُو الْوَالِمَا وَعِنَ الْأَنْسَالُو الْعَالَمَ الْعَالَمَ الْعَالَمَ الْعَالَمَ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

''الا نے تہارے گئے تود حبیں بی سے ہوڑے بنائے اور جائوروں میں سے بھی ہوڑے بنائے۔ اس طریقہ سے دہ تم کو روستے زیمن پ پہلانا ہے ہو۔

دِسُلَاقَ سَرَاقَ لَهُ ﴿ (الرَّهِ: ۱۳۲۳) «تهاری مورثین تهاری کمیتیاں ہیں "۔

بہلی آمید بی افعان اور جوان دولوں کے ہوڑے بیائے کا ایک ساتھ ڈکر کیا جمیا ہے اور اس کا معتزک متعد سے بتایا کیا ہے کہ ان کے دوی فعل سے ماس کا سلم جاری ہو۔

رومری آیت می انہان کو عام جوافات ہے الگ کر کے یہ ہم کیا گیا ہے

کہ الواح جوافات میں ہے اس خاص توج کے زوجین میں مجنی اور کسان کا سا

تعلق ہے۔ یہ ایک حیاتیاتی حقیقت (Biological Ract) ہے۔ حیاتیات کے

نظر ہے ہمڑی تعید ہو مورت اور مرد کو دی جا کتی ہے۔ وہ کی ہے۔

ان دونوں آنٹوں ہے تین مزید اصول حاصل ہوتے ہیں:

(۱) الا تعالى نے تمام حوالات كى طرح انسان كے ہوڑے ہى اس متعمد كے لئے بنائے كہ ان كے منفی تعلق سے انسانی نسل جارى ہو۔ يہ انسان كى جوانی فطرت کا متعنا ہے جس کی رعاعت ضروری ہے۔ خدا نے نوع انبانی کو اس لئے پردا نہیں کیا ہے کہ اس کے چھ افراد زجن پر اپنے بھس کی پرورش کریں اور بس ختم ہو جائیں۔ بلکہ اس کا ارادہ ایک اجل معین تک اس نوع کو باتی رکھے کا ہے اور اس نے انبان کی حیوائی فطرت جس منفی میلان اس لیے رکھا ہے کہ اس کے زوجین باہم ملیں اور فداکی ذھین کو آباد رکھے کے لئے اپنی نسل جاری کریں۔ پس جو گانون فداکی طرف سے ہو گا ہے بھی منفی میلان کو کہنے اور فاکر کریے والا نہیں ہو سکا۔ اس سے نفرت اور کل ایمناب کی تعلیم دینے والا نہیں ہو سکا۔ اس سے نفرت اور کل ایمناب کی تعلیم دینے والا نہیں ہو سکا۔ اس می فازیاس این محیائش رکھی جائے گی کہ انبان دینے فطرت کے اس انتخاکی ہورا کر سے۔

(۱) مورت اور مرد کو کین اور کسان سے تھے۔ دے کر ہایا گیا ہے کہ انسانی دوجین کا تعلق دو مرے حوانات کے دوجین سے حلف ہے۔ انسانی حیثیت سے قطع نظر عوانی اهمار سے بھی ان دونوں کی ترکیب جسانی اس طور پر رکمی گل ہے کہ ان کے تعلق بیں دو پائیداری ہوئی چاہئے ہو کسان اور اس کے کمیت بیں ہوتی ہے۔ جس طرح کمیتی بیں کسان کا کام محض جج پہینک دینا بی تنس ہے بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ اس کو پائی دے کماد میں ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ اس کو پائی دے کماد میں ہوتا ہوتی ہے کہ اس کی ساتھ یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ اس کو پائی دے کماد میں ایک جاور اس کی حافظت کرتا رہے اس طرح حودت بھی ہوتی دو درخت جس بیل ایک جاور چو ایک خود رو درخت بھی ایک خود رو درخت بھی ایک خود رو درخت کا دے اس کی حمان اور اس کی رورش اور اس کی رکوائی کا پردا پار سنسا ہے۔

(۳) انسان کے زوجین میں جو منفی تحش ہے وہ حیاتیاتی حیثیت سے (۴) انسان کے زوجین میں جو منفی تحش ہے وہ حیاتیاتی حیثیت سے (Biologically) ای نوعیت کی ہے جو رو مری انواع حیواتی میں پائی جاتی ہے۔ ایک صنف کا ہر فرد صنف مقاتل کے ہر فرد کی طرف حیواتی میلان رکھتا ہے۔ اور ناسل کا زبردست واعیہ جو ان کی سرشت میں رکھا گیا ہے ' دونوں منفوں کے ان نمام افراد کو ایک دو سرے کی طرف کمینچتا ہے 'جن میں ناسل کی

حیثیت بالنمل موجود ہو۔ پس فاطر کا نات کا بنایا ہوا قانون انسان کی جوائی فطرت کے اس کرور پہلو سے بے چوا قیمی ہو سکا کیونکہ اس عی صنی اشتثار (Sexual Anarchy) کی طرف ۔۔۔۔ شدید میلان چیا ہوا ہے ہو تخط کی خاص تراین کے بغیر قابر جی تیمی رکھا جا سکا اور آیک مرتب آگر وہ بے قابر ہو جائے تو انسان کو پورا حوان بھی حوانات عیں بھی سب سے ارذل می جائے ہے کوئی چیز نیمی روک سکی۔

لَكُنْ مَلَقْنَا الْإِنْسَانَ ﴿ آخْسَى كَفُونُهِ فَ لَكُو رَدُونَهُ آسْقَلَ سُولِيْنَ فَلَا لِكُنْ مَلَوْا الْمُلَوْءَ فَا لَكُونُهُ فَا لَكُونُهُ فَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُلْلُلْ اللَّهُ اللَّهُ

"ہم نے افران کو بہت ہی اچی صورت میں پیدا کیا۔ پھر (رفت رفت) " اس (کی مالت) کو (یدل کر) بہت سے بہت کر دیا تھر ہو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے"۔

### فطرت انسانی اور اس کے مقضیات

جیدا کہ ہم پہلے بیان کر بچے ہیں طبیعت دیوائے " ظفت انبائی کی عد ہمی زمن اور بایاد کے طور پر ہے " اور ای ڈیمن پر اندائیت کی محارت تائم کی گئی ہے۔ اندان کے افرادی دیود اور اس کی نوی ہس " دونوں کو بائی رکھنے کے لئے بین چیزوں کی ضرورت ہے ان میں سے ہر ایک کی خواہش اور ہر ایک کے صول کی استعداد اللہ تعالی نے اس کی حیوائی سمرشت میں رکھ دی ہے اور فطرت اللی کا ختا ہے ہرکز جس ہے کہ ان خواہشت میں سے کی خواہش کو پر را نہ ہوئے دیا جائے یا ان استعدادات میں ہے کی استعداد کو قاکر دیا جائے ان استعدادات میں ہے کی استعداد کو قاکر دیا جائے نور اس کی خواہش کو پر را کی نئے ہیں ہوئی ہی برطال ضروری ہیں اور ان کے بغیر اندان اور اس کی نور ہشان اور اس کی خواہشات کو پر را کرتے اور ان استعدادات سے کام لینے میں ترا حیوائی طریقہ خواہشات کو پر را کرتے اور ان استعدادات سے کام لینے میں ترا حیوائی طریقہ اندائی سرشتہ جن امور کی متعنی ہے اور اس میں افتیار نہ کرے بلکہ اس کی اندائی سرشتہ جن امور کی متعنی ہے اور اس میں جن فرق الحرائی امور کی طلب رکھی ہے " ان کے لحاظ سے اس کا طریقہ اندائی جن فرق الحرائی امور کی متعنی ہے اور اس میں جن فرق الحرائی امور کی متعنی ہے اور اس میں جن فرق الحرائی امور کی طلب رکھی ہے " ان کے لحاظ سے اس کا طریقہ اندائی جن فرق الحرائی امور کی طلب رکھی ہے " ان کے لحاظ سے اس کا طریقہ اندائی جن فرق الحرائی امور کی طلب رکھی ہے " ان کے لحاظ سے اس کا طریقہ اندائی

ہونا چاہئے۔ ای فرش کے لیے اللہ تعالی نے صدود شرقی مقرد فرائی ہیں تاکہ انسان کے افعال کو ایک شاجلہ الیابھ بنایا جائے۔ اس کے ساتھ یہ تنبیعہ بھی کر دی گئی ہے کہ اگر افراط یا تغریف کا طریقہ افتیار کر کے ان صدود سے تجاوز کرد کے آپ کو فود بڑہ کر لو گے۔

وَمَنْ يَتَمَكَّ مُنُودُالِمُهِ فَقَلْ طَكُمُ لَفَسَكُ ﴿ (الطَالِّ : ا)

البحس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا ہی اس نے اپی بی جان پر علم
کیا"۔

اب و کھنے کہ سنتی مطاعات بیل قرآن جید انسائی خطرت کی کن خصوصیات اور کن منتقبیات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

ا۔ دولوں منفول کے درمیان جس متم کا تنفق انسانی فطرت ہیں ودیعت کیا کمیا ہے ' اس کی تخریج ہے ہے۔

عَلَقَ لَكُوْ فِينَ أَقَلِيكُمُ الدَاجَ الدَّاجَ الدَّاجَ الدَّاجِ الْمَاجِ الدَّاجِ الدَّاجِ

"الاسے تمارے کے تو تہیں ہیں سے ہوڑے عاسے ٹاکہ تم ان کے پاس سکون ماصل کرو' اور اس نے تمادے درمیان مودت اور رحت رکھ دی ہے''۔

> مُنَى لِمَاشَ لَكُوْ وَآنَتُوْ لِمَاشَ لَحَتَى ﴿ (اِلْمُوهُ : ١٨٨) " ﴿ تَهَارِ عَ لِمُنْ لِيَاسَ فِيلَ أُورِ ثُمْ النَّ كَ لِيَ لَهِى او" ــ

اس سے پہلے جس آیت بی انسان اور حیان دونوں کے بو ڑے بانے کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا دہاں تھیں ندویوں کا متعد مرف بلائے نسل بتایا گیا تھا۔
اب جوان سے الگ کر کے انسان کی یہ خصوصیت بتائی کی ہے کہ اس بی زوجیت کا ایک بلاتر متعد یمی ہے۔ اور وہ یہ کہ ان کا تعلق محض شموائی تعلق نہ ہو بلکہ محیت اور انس کا تعلق ہو ول کے لگاؤ اور روبوں کے انسال کا تعلق نہ ہو بلکہ محیت اور انس کا تعلق ہو ول کے لگاؤ اور روبوں کے انسال کا تعلق ہو وہ ایک دو مرے کے راز وار اور شریک رنج و رادت ہوں ان کے

درمیان ایک معیت اور دائی وابطی ہو جی لیاس اور جم بی ہوتی ہے۔

دونوں منفوں کا کی تعلق انبائی تدن کی عمارت کا سک بنیاد ہے جیسا کہ ہم

بنغیل بیان کر پیکے ہیں۔ اس کے ساتھ ایکنگڑاگیا ہے اس طرف ہی

اشارہ کر دیا گیا کہ حورت کی ذات بی حرد کے لیے سربایہ سکون ا راحت ہے اور حورت کی نظری خدمت کی ہے کہ او اس جدوجد اور بنگامہ عمل کی

مشقوں ہمری دنیا میں سکون و راحت کا ایک کوشنہ میا کرے۔ یہ انسان کی فاگی

ذیری ہے ، جس کی ایمیت کو باوی منفون کی فاطر ایل مغرب نے نظرانداد کر

دیا ہے۔ طال کلہ تدن ا عمر ان کے شیول میں جو ایمیت دو مرے شیول کی ہے

دیا ہے۔ طال کلہ تدن ا عمر ان کے شیول میں جو ایمیت دو مرے شیول کی ہے دی اس شیعے کی بھی ہے اور تندنی ذیری کے لیے یہ بھی انتا ضروری ہے ہے ہے دو مرے شیول کی ہے دو سرے شیع ضروری ہیں۔ وہ مرے شیول کی ہے دوری سے بھی انتا ضروری ہیں۔

۱۔ یہ منتی تعلق مرف ڈوجین کی باہی مجت بی کا منتقی نہیں ہے گا۔
اس امر کا بھی منتقی ہے کہ اس تعلق سے جو اولاد پردا ہو اس کے ساتھ بھی
ایک محرا رومانی تعلق ہو۔ فطرت الی نے اس کے لئے انسان کی آور خصوصا اس مورت کی جسمانی سافت اور حمل و رضاعت کی طبیعی صورت بی جی ایا انظام کر دیا ہے کہ اس کی رگ رگ اور دیئے دیئے جی اولاد کی مجت بوست ہو جاتی ہے کہ اس کی رگ رگ اور دیئے دیئے جی اولاد کی مجت بوست ہو جاتی ہے گانی جر کتا ہے :

سَتَلَتُهُ أَمُّكُ وَهُمَّا عَلَى وَهُمِن وَغِينَ وَغِيلُهُ فِي عَلَيْنِ ﴿ الْمُعَانَ - ١٣ ﴾

"اس کی ہاں ہے اس کو چیکے پر چیکے اٹھا کر پیپ بی رکھا۔ پھر دد مثل کے بیند ہاں کی جماتی سے جدا ہوا۔"

حَمَلَتُهُ أَمْهُ كُومًا وَوَضَعَتُهُ كُومًا وَحَمُلُهُ وَفِطْلُهُ فَلَتُونَ شَهُرًا \* حَمَلُهُ وَفِطْلُهُ فَلَتُونَ شَهُرًا \* حَمَلُهُ وَفِطْلُهُ فَلَتُونَ شَهُرًا \* (الاحْمَاف - ١٥)

"اس کی بال نے اس کو تکلیف کے ساتھ پیٹ جس رکھا" تکلیف کے ساتھ پیٹ جس رکھا" تکلیف کے ساتھ بیٹ جس مرف ہوئے۔"

ایای مال مروکا ہے 'اگر چہ اولاد کی محبت ش الم مودکا ہے کمتر ہے۔ تُرُتِّنَ المُكَالِي سُفِّ الشَّهَوْتِ مِنَ المُسْاءِ وَ الْبَوَيْنَ (آل عمران - ۱۲)

"لوكوں كے لئے فق آكد ہے مرفوب جروں كى محبت مي

عور عن اولاد اور ......

ی نظری عبت انبان اور انبان کے درمیان نسبی اور مسری رہنے گائم کرتی ہے' پھر ان رشنوں سے خاندان اور خاندانوں سے قبائل اور قوش بنی میں' اور ان کے تعلقات سے تندن وجود میں آیا ہے۔

> اوَ هُوَ الْآنِي عَلَى حِنَ الْمَاءِ بَقُرًا فَبَعَلَهُ كَمُمَا قَرِيهُوا اللهُ الْمُعَالَةُ كَمُمَا قَرِيهُوا (القرقان- ١٥٣)

"اور وہ خدا بی ہے جس نے پائی سے انسان کو پیدا کیا بھراس کو نسب اور شادی بیاہ کا رشتہ بنایا۔"

يَّائِهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنْكُ فِنْ ذَكِرٍ وَأَنْنَى وَ جَمَلُنْكُو شُمُوبًا وَ قَيَالِلَ لِتَعَارَفُوا اللهِ المُعَارَفُوا اللهِ اللهِ

"او ایم نے تم کو ایک مرد اور ایک فورت سے پیدا کیا گر تمارے قبلے بنا دیئے آکہ تم ایک دو سرے کو پچانو۔" پس ارحام اور انداب اور معاہرت کے رشتے دراصل اندانی تمدن کے ایر اکی اور طبی موسسات بیں اور ان کے قیام کا انحمار اس یہ ہے کہ اوالاد این معلم ، معروف بال باپ سے ہو اور انداب محفوظ ہوں۔ سے اندانی فطرت کا اقتفاء یہ میں ہے کہ ساتی محفوظ ہوں۔

س۔ اندانی ففرت کا اقتفاہ سے بھی ہے کہ ≡ اپنی محفول کے نتائج اور الی کاڑھی کمائی میں سے اگر کچھ چھوڑے تو اپنی اولاد اور اپنے عزیزول کے لئے چھوڑے جن کے ساتھ وہ تمام عمر خوتی اور رحی رشتوں میں برعما رہا ہے۔

> وَ أُولُوا الْأَرْسَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بَهَمْنِ فَى كُتْبِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ وَالرَّالِمُ اللَّهِ اللَّهِ (الانتال- 20)

"اور الله كے قانون على رشته دار ايك دو سرے كى دراشت كے زيادہ حقد ار بيں۔"

وَمَا جَمَلَ الْمُعِيَّا الْمُعَلِّمَةُ لَمُنَا مُنَا الْمُعَلِّمُ (الاحراب- ٣) المجن كو تم مند بولا بينا منا لين بو ان كو ندا نے تمارا بينا دس

"-ç- tt

پی تعلیم میراث کے لئے بھی تحظ انہاب کی ضرورت ہے۔

ما۔ انہان کی فطرت جی جیا کا جذبہ ایک فطری جذبہ ہے۔ اس کے جم

کے بعض جے ایسے بھی جی جی جی جی جی خواہش فدا نے اس کی جہلت میں پیدا کی ہے۔ یک جہل خواہش ہے جس نے ابتداء سے انسان کو کسی نہ کی میں پیدا کی ہے۔ یک جہل خواہش ہے جس نے ابتداء سے انسان کو کسی نہ کی نوع کا ایس اختیار کرنے پر مجدر کیا ہے۔ اس باب علی قرآن قطعیت کے ساتھ جدید نظریہ کی تردید کرتا ہے۔ وہ کتا ہے کہ انسانی جم کے جن حصول علی مرد اور عورت کے کئے سنتی جانبیت ہے۔ ان کے اظمار علی شرم کرتا اور ان کو جہانے کی کوشش کرتا انسانی قطرت کا اقتما ہے۔ البتہ شیطان میں جانبتا ہے کہ وہ ایس کی کوشش کرتا انسانی قطرت کا اقتما ہے۔ البتہ شیطان میں جانبتا ہے کہ وہ ان کو کھی دے۔

كُوسُوس لَهُمَا الْخَيْطَانَ لِيُبِوعَى لَهُمَا مَا وَرِي عَنْهُمَا مِنْ سُواتِهِمَا سُواتِهِمَا

" پر شیطان نے آدم اور ان کی بیوی کو برکایا آگہ ان کے جم میں سے جو ان سے چمپایا کیا تھا اس کو ان پر گاہر کر دے۔"

> كَلْتًا وَاقًا الشَّيَّرَةُ بَدَقَ لَهُمَا مَوَاتُهُمَا وَطَلِمَا يَغْصِغُنِ مَلَيْهِمَا وَقَ قَدَقِ الْجَقَةِ \* (الاعراف - ۲۲)

"نیں جب انہوں نے اس فیمر کو چکھا تو آن پر ان کے جم کے
یوشیدہ جھے کھل گئے اور وہ ان کو جت کے بنوں سے ڈھانگنے گئے۔"
پیمر قرآن کہنا ہے کہ اللہ نے لباس ای لئے آثارا ہے کہ اللہ تمہارے لئے
ستر یوٹی کا ذریعہ بھی ہو اور زینت کا ذریعہ بھی۔ محر محض ستر جمیا لیا کانی نہیں۔
ستر یوٹی کا ذریعہ بھی ہو اور زینت کا ذریعہ بھی۔ محر محض ستر جمیا لیا کانی نہیں۔

اس کے ساتھ ضروری ہے کہ تمارے دلول بی تقوی یکی ہو۔ بنتی الفرقة النائما ملائلة إلامًا يُعْمَقَ مَوْفِيَا وَ وَوَلاَ وَلَاسًا

الكوى ذلك عَيْرٌ (الاراف-٢١)

یہ اسلامی معاشرت کے اسامی تصورات ہیں۔ ان تصورات کو ذہن تشمن کرنے کے بعد اب اس تقام معاشرت کی تشمیلی مورت طاحلہ کیجے ہو ان تصورات کی بنیاد ی مرتب کیا گیا ہے۔ اس معالد کے دوران میں آپ کو ممری تظریے اس امر کا بچش کرنا جاہے کہ اسلام جن تظریات کو اسپتہ کالون کی اساس قرار دیا ہے ان کو عملی بزئیات = تنسیانت میں نافذ کرتے ہوسے کمال مک نیکهانی و بمواری اور منطق زمید و مماینت کائم رکھتا ہے۔ انسان کے ہائے ہوست ' جننے توالین ہم نے دیکھے ہیں ان سب کی یہ مشترک اور نمایاں کزوری ہے کہ ان کے امای تقریات اور عملی تحصیلات کے درمیان پورا منطق رب کائم جبیں ربتا اسول اور فردع می مری تاقش پایا جا آ ہے۔ کلیات ہو بیان کے جاتے ہیں ان کا مزاج کے اور ہوتا ہے اور عمل در آم کے لئے ہو جزیات مقرد کے جاتے میں ان کا مزاج کوئی اور صورت القیار کر لیکا ہے۔ تھر ، تھلل کے ا الوں پر جام کر ایک تعرب بیش کر دیا جاتا ہے محر جب عالم بالا سے الر کر واقعات اور عمل کی ونیا میں آوی ایٹے تطریہ عمل کو جاسہ پہتانے کی کوشش کرنا ہے تو یمان عملی مسائل میں وہ یک ایما کو ایا ہے کہ اے خود اینا تظریب یاد نیں رہتا۔ انسانی ساخت کے قوانین میں سے کوئی ایک کانون ہی اس کروری ے خالی شیں پلا میا۔ اب آپ دیکسی اور خوردین لگا کر انتمائی کلتہ چینی ک تکا سے دیکس کہ یہ کالول ہو ریکتان عرب کے ایک ان پڑے انسان نے دنیا کے مائے پی کیا ہے ، جس کے مرتب کرتے میں اس نے کمی جلس قانون ماز ' اور تمی ملک تمین سے منو اللہ تک نسی لیا اس میں ہمی تمیں کوئی منطق ب ربلی اور کسی عاقش کی جمک پائی جاتی ہے؟

# اسلامي نظام معاشرت

## (۲) اصول و ارکان

علیم معاشرت کے سلسلہ جن سب سے اہم سوال میں کہ ہم کی وہ سرے موقع پر بیان کر بچے ہیں معنی میلان کو اختیار عمل سے دوک کر ایک منابطہ جن لانے کا ہے۔ کیو کہ اس کے بغیر تیرن کی شیرا دہ بھری بی حسی ہو سکتی اور انسان کو شدید اظلاقی و ذاشی اور انسان کو شدید اظلاقی و ذاشی انسطان سے بچانے کی کوئی صورت ممکن حسین۔ اس خرض کے لئے اسلام نے مورت اور مرد کے ایک مرکز پر سمیت دیا

### محرمات

سب سے پہلے اسلامی قانون ان تمام مردول اور عورتول کو ایک دو سرب کے لئے جرام کر آ ہے جو باہم ل کر رہنے یا نمایت قربی تعلقات رکھے پر جمور ہیں۔ مثلاً ہاں اور بینا ہیں اور بینی ہوئی اور بینا ہیں اور بینا ہاں اور بینا ہاموں اور بھائی سویٹل باب اور بین سویٹل مال اور بینا ماس اور دانا فر خر اور بھو سالی اور بینوئی (بس کی ذیر کی بین) اور رضائی رشتہ دار (سورہ نماء۔ ۱۲۳-۱۲) ان تعلقات کی حرمت قائم کرے ان کو صنفی میلان سے اس قدر پاک کر دیا گیا ہے کہ ان رشتوں کے مرد اور مورت سے میلان سے اس قدر پاک کر دیا گیا ہے کہ ان رشتوں کے مرد اور مورت سے تعمور بھی نمیں کر بینے کہ و ایک دو سرے کی جانب کوئی صنفی کشش رکھتے ہیں۔ ان رجو ایک دو سرے کی جانب کوئی صنفی کشش رکھتے ہیں۔ (بجر ایسے نبیش کر شک کے جن کی بیریت کی اطلاقی ضابلہ کی حد میں رہنا تبول (بین کرتی)

حرمیت زنا

اس مدیری سکے بعد دو سری قید ہے آگائی تی کہ ایسی تمام مور بھی ہی حرام بیں جو بالنمل کمی دو سرے کے فکارج میں بول۔

والمحصفت من النساء (سور ما النام ۲۴)

ان کے بعد ہو عور تی باتی پہتی ہیں ان کے ساتھ ہر متم کے بے شابلہ منفی تعلق کو جرام قرار دیا گیا ہے۔

> وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَ إِنَّهُ كُلَنَ قَاحِمَةٌ وَسَارَ سَبِيلًا (غي امرا على - ٢٢)

"زہ کے پاس ہی نہ چکو کیونکہ وہ بے حیاتی ہے اور بہت برا

رامند شهد"

ثكارح

> مَنْ فَالْكُونُونُونَ مِلْدُنِ أَمْلِهِنَّ ...... فَمُسَنِّي مُعَدِّدُ .... مُنْ فِيْ وَ لَا مُتَّافِقُ فِي الْحُدانِ (السَّاء - ٢٣ - ٢٥)

"ان عورتوں کے مواجو عورتی ہیں تمارے کئے طال کیا کیا کہ تم اپنے اموال کے بدلہ جس (مردے کر) ان سے احسان (نکاح) کا بامنابطہ تعلق قائم کرو نہ کہ آزاد شہوت رائی کا ..... ہیں ان عور توں کے متعلقین کی رضامتدی ہے ان کے ماتھ فکاح کرد ..... اس کرح کہ وہ قید فکاح ہیں ہول نہ بید کہ کھلے بتدول یا جوری چھپے اس طرح کہ وہ قید فکاح ہیں ہول نہ بید کہ کھلے بتدول یا جوری چھپے آئیا کی کرنے والیاں۔"

یماں اسلام کی شان اعترال ویکھے کہ جو صنفی تعلق دائرہ ازدواج کے اہم رام اور قابل نفرت تھا دی وائرہ ازدواج کے اندر نہ صرف جائز بلکہ متحسن ہے کار ٹواب ہے اس کو اعتبار کرنے کا تھم دیا جاتا ہے اس سے ایشاب کرنے کو ناپند کیا جاتا ہے اور زوجین کا ایسا تعلق ایک عماوت تین جاتا ہے جی کر فررت اپنے شوہر کی جائز قوائش سے نیجے کے لئے تھی روزہ رکھ لے یا کر عورت اپنے شوہر کی جائز قوائش سے نیجے کے لئے تھی روزہ رکھ لے یا کہا و جائے تو وہ التی سمند گار ہوگی۔ اس باب میں جی اگرم طابع کے چند محیرانہ اقوال طافظہ ہول۔

علیکم بالبات فائد اغض للبصروا حسن لففرج فیمن لم پستطع منکم البات فعلیه بالعموم وان العموم له وجاد (الرئر) ایراب الکاح ـ ونی برا المحتی مدیث فی کتاب الکاح نبواری)

" تم کو تکاح کرنا جائے کیونکہ وہ آنجموں کو برنظری سے روکے اور شرم کاء کی تفاقت کرنے کی بھڑی تدیر ہے اور ہو محض تم نشل اور شرم کاء کی تقرت نہ رکھا ہو وہ روزے رکھے کیونکہ روزہ شہوت کو ریائے والا ہے۔"

والله انى لا خشاكم لله واتقاكم له لكنى أسوم وأفطر واصلى وارقدوا تزوج ألنساء فمن رغب عن سنتى فليس منى-(عارى كاب الكاح)

"کڑا میں خدا ہے وُر نے اور اس کی ناراضی ہے بیخے میں تم سب سے بدھ کر ہوں " مر جھے دیکھو کہ روزہ یمی رکھتا ہوں اور اظار بمی کرتا ہوں" تماز بھی برحتا ہوں اور راتوں کو سوتا بھی ہوں اور عور آول سے نکاح میں کریا ہوں اس میرا طریقہ ہے اور ہو میرے طریقہ سے اور ہو میرے طریقہ سے اور ہو میرے طریقہ سے است اس کا جمد سے کوئی واسطہ جنوں۔ اس

لا تصوم العوالة ويعلها شاعداً الا بالنف (عارى - باب موم الراة بازك زوجما)

المعورت المسيخ شوہر كى موجودكى بين اس كے اذان كے بغير الل روزوند ركھے۔"

انا باتت المراة مهاجرة فراش روجها العائمة الملائكة حتى ترجع ( كارى - آب الكاح)

''جو قورت اپنے شوہر سے ایمناپ کر کے اس سے الگ رات گزارے' اس پر ملائکہ لعنت بیجیج ہیں جب تک کہ 11 رجوح نہ کرے۔''

افا وای احدیم امراہ خاصبتہ خلیات العلہ خان معیا مثل النان معیا مثل النان معیا مثل النان معیا مثل النان معیا (ترزی- یاب یا جاء الرجل بری الراہ کتی،)

"جب تم یمن سے کوئی عیم کی مورت کو ذکیے لے اور اس کے حسن سے مثاثر ہو تو اپنی ہوی کے پاس چلا جائے کیونگہ اس کے پاس وی ہے ہو اس کے پاس تھا۔"

ان تمام احکات و بدایات سے شریعت کا خطاء یہ ہے کہ صفی اعتقار کے اثر محدود کمام دروازے مسدود کے جائی ' زوگی تطاقات کو دائرہ ازدواج کے اثر محدود کیا جائے ' اس دائرہ کے باہر جس حد تک عمکن ہو کسی شم کی صنفی تحریکات نہ ہوں اور جو تحریکات نو در جو تحریک کے اس کا شوہر اور مرد کے تعیمان کے لئے اس کا شوہر اور مرد کے لئے اس کا شوہر اور مرد کے لئے اس کا شوہر اور مرد کے لئے اس کا بیون اور خود ماختہ میجانات اور انتظار عمل کے بیر کلیمی اور خود ماختہ میجانات اور انتظار عمل سے فیاکر اپنی مجتمع قوت (Conservated Energy) کے انتظام تمدن کی خدمت کرے اور اس صنفی مجت اور کشش کا بادہ جو اللہ تعالی ساتھ نظام تمدن کی خدمت کرے اور اس صنفی مجت اور کشش کا بادہ جو اللہ تعالی

نے اس کارخانہ کو خلاسے سکے بلے ہر مود و حودت میں پیدا کیا ہے " تام تر ایک خاندان کی حجابی اور اس کے اعتمام میں صرف ہو۔ اورواج ہر حیست سے بندیدہ ہے کہ کہ وہ فطرت انسانی اور فطرت حیوائی دولوں کے خانو اور خانون الی کے متعبد کو ہورا کر اگہے۔ اور ترک اورواج ہر حیثیت سے بابندیدہ کی کہ اس سال کی کہ اس سال میں سے ایک برائی کا حال ضرور ہو گایا تر انسان خانون فلوت سے لانے میں شاکھ کر دے گایا ہور ایک ترک کے خلام کو ہرا ہی تر کرت کا بابن خوان کو فطرت سے لانے میں شاکھ کر دے گایا ہور انسان خوان کو فطرت سے لانے میں شاکھ کر دے گایا ہور انسان میں ہور سے کر فلو اور تام اکر طریقوں سے ایک خوان کو فلوت سے لانے میں شاکھ کر دے گایا ہور انسان کی خوان کو فلوت سے لانے میں شاکھ کر دے گایا ہور انسان کی خوان کو فلوت سے کی در اس کر فلو اور تام اگر طریقوں سے ایک خواندات کو پورا کرنے گا۔

خاندان کی شخیم

منتی میان کو خاران کی حجیت اور اس کے احجام کا ورجہ یانے کے اجد اسلام خاران کی عظیم کرتا ہے اور بھال بھی وہ پورے تواؤن کے ساتھ قانون فطرت کے ان تمام پہلوؤں کی رمایت طوظ رکھتا ہے جن کا ذکر اس سے پہلے کیا با پہلے ہیں جان تمام پہلوؤں کی رمایت طوظ رکھتا ہے جن کا ذکر اس سے پہلے کیا با کیا ہے۔ حورت اور مرد کے حقوق عظین کرتے ہیں جس ورجہ اول و افسان اس نے افوظ رکھا ہے اس کی تصیفات میں نے ایک آناب میں بوان کی ہیں ہو "خوق اور ویون سے اس کی طرف مراجعت ہو "خوق اور ویون سے اس کی طرف مراجعت کر نے سے آپ کو معلوم ہو جائے گاکہ وولوں صنفوں میں جس حد میک مناوات کا کرنے ہے آپ کو معلوم ہو جائے گاکہ وولوں صنفوں میں جس حد میک مناوات کا قائم کی جا سے تھی وہ اسلام اس مناوات کا حقوق مرد کے ہیں دیا ہوئے کی حقیت سے جین اسلام اس مناوات کا حقوق مرد کے ہیں دیے جی حقوق مرد کے ہیں دیے جی حقیق میں دی حقیق مرد کے ہیں دیے جی حقیق مرد کے ہیں دیے جی حقیق میں دی حقیق مرد کے ہیں دیے جی حقیق میں دی حقیق میں دیں دیا ہیں دیں دی حقیق میں دیں دی حقیق میں دی دی حقیق میں دی حقیق میں دی حقیق میں دی حقیق میں دی دی حقیق میں دی

لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ

لین زوج قاعل ہوئے کی حیثیت سے ذاتی فنیلت ( معنی مزت نیس ملک عنی غلب نقدم) مرد کو حاصل ہے وہ اس سان چورے انساف کے ساتھ مرد کو عطاک ہے۔

وَ لِلرِّجَالِ مَلْيُونَ مُنْجَةً \* - (الرَّه - ١٨)

اس طرح مورت اور مرد بی قامل اور منتول کا خلری تعلق تنگیم کر کے اسلام سے فاعران کی مطلح تنگیم کر کے اسلام سے فاعران کی مطلع حسب ذیل قواعد ی کی ہے۔ مرد کی قوامیت

خاندان میں مرد کی حقیت توام کی ہے کینی وہ خاندان کا ماکم ہے کافلا ہے اخلاق اور مطالات کا گران ہے اس کی پوی اور بجوں پر اس کی اطاحت فرض ہے (جرفیکہ = افتد اور رسول کی عافرانی کا تھم نہ دے) اور اس پر خاندان کے لئے روزی کمانے اور ضروریات ذیری فراہم کرنے کی ذمہ دادی

النَّيْجَالُ قُوْمُونَ مَلَ الْاِسَاءِ بِمَا مَكُلُ اللَّهُ بَعْفَهُمُ مَلَ الْوَسَاءِ بِمَا مَكُلُ اللَّهُ بَعْفَهُمُ مَلَ بَعْفَهُمُ مَلَ الْوَسَاءِ ١٩٣٠) مَلْ بَعْضٍ وَ بِمَنَ النَّفَقُوا مِنْ آمُوالِهِمْ (السّاءِ ١٩٣٠)

" مرد موروں پر قوام ہیں اس فصیلت کی بنا پر ہو اللہ ہے ان میں ہے ایک کو دو سرے پر مطاکی ہے اور اس بناء پر کہ وہ ان پر (سر و تھنہ کی صورت میں) اینا مال تو ہے کرتے ہیں۔"

الرجل راع على اهله وهو مسؤل- (عاري كاب الكاح) قوانفسكم والمليكم نارا

"مرد این بوی بجل پر مکران ہے اور اپی رقیت کی اپنے عمل پر وہ خدا کے مائے ہواپ وہ ہے۔"

"مل پر وہ خدا کے مائے ہواپ وہ ہے۔"

قالفیانی فوڈی لینظے آلفیٹ بینا حفظ الله"
(التمامہ ۳۳)

"مائح ہویاں شوہروں کی اطاعت گزار اور اللہ کی توقق سے شوہروں کی فیر موجودگی میں ان کے باہرس کی محافظ ہیں۔"
قال النبی صلعم انا خرجت المراة من بیتها وزوجها کاره لعنها کل ملک فی اسعاد وکل شی ء موت علیه غیر الجن والانس حتی ترجع۔ (کش النہ)

وَالَّتِيُّ تَعَلَّمُونَ فَلْمُوَعِّقَ مُوعِلَوْهُكِ وَ الْعَيْرُوهُنَّ ﴿ الْسَمَاجِعِ وَالْمَهِ الْوَفَى الْم قَالَ الْمُعْتَكُو فَلَا تَمْفُوا مَلْيُونَ سَيِنْلا ﴿ (السّامِ ٣٣٠)

"اور بن ہوہوں سے تم کو سرکٹی و نافرانی کا خوف ہو ان کو ہمرکٹی و نافرانی کا خوف ہو ان کو ہمیت کرو" ہے۔ ہمیت کرو" ہماری بان سے ترک تعلق کرو" ہماری باز نہ آئمیں تو ان پر (نیر بھی باز نہ آئمیں تو ان پر زیادتی کریں تو ان پر زیادتی کریں تو ان پر زیادتی کریے گئے کوئی بمانہ نہ ڈھونڈو۔"

وقال النبي صلعم لا طاعة لمن لم يطع الله (رواه احد من مريث) ولا طاعة في معصية الله (رواه احد من مديث مران بن صين)

رے اس کی اطاحت نہ کی جائے۔ اللہ کی ناقرائی میں کمی فض ک کرے اس کی اطاحت نہ کی جائے۔ اللہ کی ناقرائی میں کمی فض کی قرائیرداری میں کی جا سکتی۔ قرائیرداری صرف معروف میں ہے۔ (یعنی ایسے تھم میں ہو جائز اور معتول ہو)"

وَوَفَهُمَّا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ عُسَّا وَإِن جَاهَدُكَ لِتُعْرِكَ بِن

مَا لَيْسَ كُكَ يِهِ عِلْمُ فَلَا يُطِعْهُمَا ﴿ (العَكبوت - ٨)

"اور بم لے انسان کو ہدایت کی ہے کہ الے والدین کے مرے مات ارب ہے چین آئے کین آگر وہ جھ کو عم دیں کہ تو میرے مات اور کو کو کم دیں کہ تو میرے مات کو کو کا دیں کہ تو میرے مات کو کو کا دیں کو کی دلیل می تسمیل مات کو کا دلیل میں تسمیل ہے گئے تیرے یاس کوئی دلیل می تسمیل ہے تو اس معالم میں ان کی اطاعت نہ کے۔"

اس طرح خاتوان کی عظیم اس طور پر کی مجے کہ اس کا ایک مردمرا اور صاحب امر ہو۔ ہو ہمی اس علم علی خلل ڈاسانے کی کو منتی کرست اس کے می جی نی اکرم طابق کی ہے وجہ ہے کہ:

من فضد الدراة على زوجها فلين حفار (محتف الخو) " بو كولى كى مورت سنك تعلقات اس سنك طوير سند فواب رك كى كوشش كرب اس كانجى تعلق بم سنت نبس. " مورت كا دائره عمل

اس سطیم میں مورت کو گھر کی اللہ بنایا گیا ہے۔ کسب بال کی وجہ واری اس کے شوہر پر سے اور اس بال سے کمر کا انتظام کرنا اس کا کام ہے۔ العمرانا واقعیة علی میت ذوجها وهو مسؤلفہ (بخاری یاب قوا اسکا واللہ (بخاری یاب قوا اسکم واسکتم نارا)

" مورت اپنے شوہر کے گھر کی محران ہے اور وہ اپی محومت کے دائرہ میں اپنے ممل کے لئے ہواب دہ ہے۔" اس کو ایسے تمام قرائش سے شکدوش کیا گیا ہے ہو چرون خانہ کے امور سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ مثلا:

- ال ير آناز جعد واجب فين (ابوداؤد) باب الجعد الخلوك والراق)
- اس پر جماد بھی فرض فیس اگرچہ ہوفت شرورت وہ علمدین کی خدمت
   کے لئے جا سکتی ہے جیما کہ ایک چل کریہ تحتیق بیان ہوگا۔
- اس کے لئے جنازوں کی شرکت بھی ضروری جیں ' بلکہ اس سے روکا کیا ہے۔ ( بخاری ' باب اجاع النماء البخائز)
- اس پر نماز باتعاصت اور معدول کی ماضری میں فادم تھیں کی گئی۔ اگرچہ چند بابندیوں کے ساتھ معدول میں آئے کی اجازت ضرور وی کئی ہے کین اس کو پیند تھیں کیا گیا۔
- اس کو عرم کے بغیر سٹر کرنے کی بھی اجازت قبیل دی سی (ترفری باب

ملياد في كراييته ان تسافر المراكة وحدها. الدراكد أب في المراة تحقيب غير محرم)

قرض پر طریقہ ہے ہورے کے گئر سے کچے کہ بابیاد کیا کیا ہے اور اس کے لیے کاؤن املائ کی باشدیاء صورت کی ہے کہ وہ گوری رہے ' بیسا کہ آبے وقون نی بیونکان اے رسید، کا میافیہ فطاعہ ہے کین اس باب نکی آوادہ

ا۔ اہل وگ کے بی کہ یہ بھم کی آگرم کھا کی ادواج مغیرات کے سکے قاص سبھ کو تک آجے کی ایٹرام یا نصباد المنہ ہے کی تی ہے۔ لیکن اس بودی آجاد تیں ہو ہواؤے دی تی بیں۔ ان جی سے کون می جانے ایک ہے ہو اصلی الموشین کے ساتھ خاص ہو؟ قرماؤ کیا۔

''آثار تم پرہیز گار ہو تو وہی زیان سے فکاوٹ کے ایراز بی کی ہے بات نہ کو آگا۔ یمن الحق کے دل بین کوئٹ ہو وہ تمازے حقق بکلا آمیوی آئے ول بین نہ ہالے سے ہا۔ بات کرو میدھے مادی ایراز بین کروں آئے کھروں بین تمی بیٹی رہوں جائے ہے باؤر محمدار نہ کرتی بھردے نماز پر ہور توکرہ وقد الحد اور زمول کی تعاقب کردے الحد جاتا ہے کہ کارکی کو

ان پر آیائے پر توریخے۔ ان بمل ہے کوئ کی تیے ہے ہو جانے مسلمان ہوراؤں کے لیے نمیں ہے؟ کیا سلمان ہورتی پر چیز گار نہ بھی ا کیا وہ فیر مردوں ہے نگاوٹ کی یا تمی کیا کریں؟ کیا وہ فیر مردوں ہے نگاوٹ کی یا تمی کیا کریں؟ کیا وہ لمازہ زکوۃ اور اطاعت قادا اور رسول ہے انجائی اور مول ہے اور اطاعت قادا اور رسول ہے انجائی میں دیکنا چاہتا ہے۔ اگر یہ سب بدایات سب سلمیان ہوروں کے لئے مام جی آئے مرف وقون فی میں انجائی کی کو اوران کی کے ساتھ ظامی کرے کے کام جی آئے مرف وقون فی میں انجائی ہی کو اوران کی کے ساتھ ظامی کرے کے کی کیا وجہ ہے؟

میں اس لئے میں کی گی کہ بعض طلات ہیں جورتوں کے لئے گھر سے نکانا میروری ہو جا نا مہے۔ ہو مکتا ہے کہ ایک جورت کا کوئی سر دھرا نہ ہو۔ یہ بحی ممکن ہے محلا خاندان کی مقلمی تھا معاش خاری معدوری یا اور ایسے ا وجود سے مورت یا ہر کام کرنے پر ججود ہو جائے۔ ایک تنام صورتوں کے لئے خانون میں کانی محالی رکی بی ہے۔ چنانچہ مدین میں ہے:

قد افن الله لكن أن تخوجن لحوالجكن (الحاري) باب خروج النباء لحوا بحن وفي فرأ المعنى حديث في المسلم باب اباط الحروج النباء تمناء حاجة الانبان)

"افتد تعلق نے تم کو اجازت دی ہے کہ تم اپنی ضروریات کے الے کمرے کا کی ضروریات کے الے کمرے کال علی ہو۔"

مراس مم کی اجازت ہو محن طلات اور مروریات کی رہایت ہے دی
گل ہے اسلای قلام معاشرت کے اس قامدے ہی ترجم میں کرتی کہ مورت
کا دائر عمل اس کا گر ہے۔ یہ تو محض ایک وسعت اور رخست ہے اور اس کو
اس حیّبت میں رہنا جائے۔

معود ہوتا ہے آلہ ہردہ بچہ ہو شریف بچوں کی طرح رہتا ہاہتا ہواس معاد پر تینج کی کوشش کرے۔ قرآن میں موروں کے لیے هیمت کا یہ طریقہ اس لیے افتیاد کیا گیا ہے کہ حرب بالیت کی موروں میں دلی ہی آوادی تھی جسی اس وقت ہورپ میں ہے۔ ہی آکرم ماللہ کے درید ہے ہتر رہ ان کے اطلاق مدود اور درید ہے ہتر رہ ان کے لیے اطلاق مدود اور خالید معاشرت کی تورد کی جا دی تھیں۔ اس جالت میں اممات الموسین کی تری کو قام طور پر سندید کیا گیا گاکہ وہ دو سری موروں کے لئے تمونہ میں جا کیں اور مام مسلمانوں کے طور پر سندید کیا گیا گاکہ وہ دو سری موروں کے لئے تمونہ میں جا کیں اور مام مسلمانوں کے مردن میں ان کے طریقوں کی تھید کی جائے۔ ٹھیک می دائے علامہ ابو کر ہمامی نے اپنی گردن میں ان کے طریقوں کی تھید کی جائے۔ ٹھیک می دائے علامہ ابو کر ہمامی نے اپنی گردن میں ان کے طریقوں کی تھید کی جائے۔ ٹھیک می دائے علامہ ابو کر ہمامی نے اپنی کی دائے علامہ ابو کر ہمامی نے اپنی

" یہ عم اگر چر ہی اگرم ملل اور آپ کی یون کے جی بین بازل ہوا ہے گر اس کی مراد عام ہے 'جس بین آپ اور وہ سرے سید مسلمان شریک ہیں کو تک ہم آپ کی بیروی پر ماروں ہو ایس کی بیروی پر مامور ہیں اور وہ سب احکام ہو آپ کے لئے نازل ہوئے ہیں ' ہمارے لئے بھی ہیں بجو ان امور کے جن کے متعلق تمریح ہے کہ وہ آپ کے لئے خاص ہیں۔ " (جلد سوم می ۵۵)

#### ضروري بإبندياك

بالغ عورت كو النيخ ذاتى مطالات عن كانى آزادى بخشى عنى به محراس كو اس مد تك خود اختيارى عطا تهي كى عنى جس مد تك بالغ مرد كو عطاكى عنى ب-

مرد اپنے افتیار سے جمال چاہ یا سکا ہے لیان مورت خواہ کواری ہو یا شاری شرد یا ہود کرم ہو۔ شاری شرد یا ہود کرم ہو۔ لا مداد تومن بالله والیوم الاخر ان تسافر سفرا یکون ثابت ایام فصاعدا الا ومعها ابوهاوا خوها لوزوجها اولینها او نومسرم منها۔

ویمی عورت کے لئے ہو اللہ اور یوم آفر پر ایمان رکھتی ہو۔ بہ طال نہیں کہ وہ تین دن یا اس سے زیادہ سنرکرے بغیراس کے کہ اس کے ساتھ اس کا باپ یا ہمائی یا شوہریا بٹا یا کوئی محرم مرد ہو۔" وعن لبی عرورۃ عن النبی صلعم لنہ قال لا تافر العراق

ميرة يوم وليلة الا ومعها محرب والعمل على هذا عند أهل العلم (ترير) باب ماماء في كرايت أن تمافر الراة وحدما)

"اور ابوہریہ فالد کی روایت ٹی آگرم طالع سے ہے ہے کہ حضور آگرم طالع سے نے کے حضور آگرم طالع سے فرمایا حورت ایک دن رات کا سنر نہ کرے جب سے کے کا کی روایت کی سنر نہ کرے جب کی کے ساتھ کوی محرم مرد نہ ہو۔"

وعن ابي هريرة ايضا" ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامراة عسلمة تسافر مسيرة ليلة الا ومعها رجل نو حرمة منها (الروازد باب في الراة على يتير محرم)

"اور معرت ابو ہریہ ہاتھ ہے ہیہ بھی دوایت ہے کہ حنور آکرم علیم نے قرایا کی مسلمان مورت کے لئے طال نمیں کہ ایک ان روایات میں جو اختلاف مقدار سنرکی متعیدن میں ہے وہ اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ دراصل ایک دن یا دو دن کا سوال ایجیت نمیں رکھا، بلکہ ایجیت مرف اس آمرکی ہے کہ خورت کو تنا نقل و حرکت کرنے کی ایجی آزادی نہ دک جائے جو موجب فتنہ ہو۔ اس شنے حضور اکرم ظامیم نے مقدار سنر معین نہ دک جائے جو موجب فتنہ ہو۔ اس شنے حضور اکرم ظامیم نے مقدار سنر معین کرنے میں زیادہ اجتمام نہ قربایا اور مختلف طالات میں وقت اور موقع کی رعابت سے مختلف مقدارین ارشاد قربائیں۔

مرد کو اپنے تکام کے معاملہ جی ہوری آزادی ماصل ہے۔ مسلمان یا کاربیہ موروں کی ہے اور اوردی بھی کاربیہ موروں بی ہے اور اوردی بھی دکھ سکتا ہے اور اوردی بھی دکھ سکتا ہے اور اوردی بھی دکھ سکتا ہے ایکن مورت اس معاملہ بیں کلیتہ مور مخار شیں ہے۔ وہ کئی فیر قوم سے فکام شیں کر سکتے۔

لَا عُنَّ مِيلُ لَهُمْ وَلَا عُمْ يَوَالُونَ لَهُنَّ۔ (العمنصفد ۱۰)

" نہ ہے ان کے لئے طال ہیں اور نہ وہ ان کے لئے طال۔"

وہ اپنے قلام ہے ہی جمع نیم کر عی۔ قرآن ہی جی طرح مرد کو لوطری ہے جمع کی جمال ہیں ہی جم طرح مرد کو لوطری ہے جمع کی اجازے دی گئی ہے اس طرح مورث کو قسل دی گئی۔ حفرت عمر دائد کے زانہ میں ایک مورث نے ما ملکت لیمانکم ..... کی قاد آویل کر کے اپنے قلام ہے جمع کیا تھا۔ آپ کو اس کی اطلاع ہوگی تو آپ نے یہ محالمہ محالیہ کی جمل شوری میں چی کیا اور سب نے بالاتفاق فتوی دیا کہ ا

"ای سے کاب اللہ کو علد معنی بہتا ہے۔"

ایک اور مورت نے حضرت عمر سے ایسے بی ایک فتل کی اجازت ماملی ہو ۔ آپ نے اس کو سخت سرا دی اور قربایا۔

لن تزال العرب بغیر ما منعت نساؤها. "لین عرب کی بملائی ای وقت تک ہے جس تک اس کی عورتمی محفوظ ہیں۔" (کشف الفعه المصرانی) قلام اور کافر کو چھوٹر کر آزاد مسلمان مردون میں سے مورت اپنے لئے اور کا انتخاب کر سکتی ہے کیاں اس مطلم میں بھی اس کے لئے اپنے باب اوارا میائی اور دو سرے اولیاء کی رائے کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ اگر چہ اولیاء کو بیات میں جس کا تاح کر دیں کو تکہ بیات میں کہ مورت کی مرضی کے خلاف کسی سے اس کا تاح کر دیں کو تکہ ارشاد نوی ہے ا

الا يماحق بنفسها منوليها الداور لا تنكح البكر حتى

تستاذن ٦٠

مردوں کی رائے کے خلاف جی یہ مناسب جی کہ اپنے فائدان کے ذمہ وارید مردوں کی رائے کے خلاف جس کے ساتھ چاہے نکاح کر لیے۔ ای لئے قرآن جید جس جمال مرد کے نکاح کا ذکر ہے وہاں نکعے بنکیع کا میڈ استعال کیا کیا ہے جس کے معنی خود نکاح کر لینے کے ہیں مثلاً:

وَ لَا تَدْكِمُوا الْتَفْرُلُونِ

"مشرک مورتول سے فکاح نہ کرو۔" مَالَكَمُوْفَقَ بِالْمَانِ آمْلِهِنَّ ...

"ان سے ان کے کر والوں کی اجازت لے کر نکاح کر او۔"
عمر جمال خورت کے نکاح کا ذکر آیا ہے وہاں عموما" باب افعال سے انکاح
کا صیغہ استعال کیا کیا ہے جس کے معنی نگاح کر دینے کے ہیں۔ مثلاً:

دُ اَلْاَحُوا اَلْآیَاعُ مِذَکُرُ ہِ۔ (الور۔ ۲۳)

"ایک ہے شوہر مورتوں سے نکاح کرد۔"

دَ لَا حُنْکِ عُوا النَّسُرِیکیْنَ حَلَّی نَوْمِینُوّا ۔ (البقرد۔ ۲۲۱)

"ایکی مورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے نہ کرد جب تک کہ دہ ایجان نہ لائمی۔"

ا ۔ یود اپنے معالم میں فیملہ کرنے کا حق اپ ول سے زیادہ رکھتی ہے۔ ۲۔ اگرو لڑی کا تکاح نہ کیا جائے جب کک کر اس سے اجازت نہ لی جائے۔

اس کے میں ہے ہیں کہ جس طرح شادی شدہ جورت اپنے شوہر کی آباخ ہے اس طرح فیر شادی شدہ جورت اپنے جائدان کے ذمہ دار مردوں کی آباخ ہے۔ کر یہ آباجہ اس می شدہ جورت اپنے جائدان کے فیم ارادہ و عمل کی کوئی آزادی نہیں یا اغت اپنے مطالمہ جس کوئی اختیار نہیں۔ بلکہ اس مین جس ہے کہ اس کے لئے ارادہ نیس ہے کہ آزادی نہیں یا اغت اپنے مطالمہ جس کوئی اختیار نہیں۔ بلکہ اس مین جس ہے کہ نظام معاشرت کو اختیال و برجی سے محفوظ رکھے اور خاندان کے اخلاق و معاطمات کو اندردنی و بیروئی فتوں سے بچانے کی ذمہ داری مرد یہ ہو اور اس نظم کی خام حورت پر بے اور اس کا شوہر ہویا باپ یا بھائی۔ اس کی اطاعت کرے اخواہ وہ اس کا شوہر ہویا باپ یا بھائی۔

#### عورت کے حقوق

اس کے بور ایک اہم سوال خورت کے حقوق کاہے۔ ان حقوق کی معین میں اسلام نے تین باؤل کو خاص طور پر طوط رکھا ہے۔

ایک بیر کر مرد کو جو حاکمانہ اختیارات محض خاندان کے نظم کی خاطر دیئے۔
 ایک بیر ان سے ناجائز فائدہ اٹھا کر وہ ظلم نہ کر شکے اور ایبا نہ ہو کہ آئی ۔
 مترع کا تعلق عموا مونڈی اور آقا کا تعلق بن جائے۔

ناکہ و سرے ہے کہ عورت کو ایسے تمام مواقع ہم پہنچائے جائیں جن سے فاکدہ اٹھا کہ افکام معاشرت کے حدود میں اٹی فطری صلاحیتوں کو زیادہ سے زیادہ ترتی دے سکے اور تغیر تمرن میں اپنے جھے کا کام بھتر سے بھتر انجام دے سکے۔
 نیرے ہے کہ عورت کے لئے ترتی اور کامیانی کے بلند سے بلند درجوں تک

بہنیا مکن ہو کر اس کی ترقی اور کامیانی ہو کھ بھی ہو اورت ہونے کی حیثیت ہے ہو۔ مرد بنا تر اس کا حق ہے " در مردانہ زیدگی دیک گئے اس کو تیار کریا اس کے سلے اور ترن کے لئے مغیر ہے اور نہ مردانہ ذیک بھی وہ کامیاب = سکتی ہے۔

ذکورہ بالد بچوں امور کی ہوری ہوری رعابت طوط رکھ کر اسلام کے جو بائد مورت کو جینے وسیع ٹنرنی و سوائی حقوق دیتے ہیں اور عرت و شرف کے جو بائد مراتب مطا کے ہیں اور ان حقوق و مراتب کی حافت کے لئے اپنی اخلاقی اور قالی ہوایات میں جیسی بائدار طائبی میا کی ہیں ان کی تطرون کے کمی قدیم و مدید نظام معاشرت میں ہیس بلتی۔

معاشي حقوق

سب ہے اہم اور شروری چڑجی کی بدولت ٹین ٹین افعان کی حوات الا میں ہوتی ہے اور جس کے ذراید ہے وہ اپی حوات کو برقرار رکھا ہے وہ اس کی سائی دیئیت کی مغیوطی ہے۔ اسلام کے سوا تمام قوائین نے فورت کو معافی دیئیت ہے کردر کیا ہے اور می معافی ہے لیی معاشرت میں خورت کی قلای کا سب ہے ہوا سب بی ہے۔ یورپ نے اس حالت کو بدلنا چا گر اس طرح کہ خورت کو ایک کانے والا فرد بنا دیا۔ یہ ایک دو سری مقیم تر قرائی کا یافٹ بن مورت کو ایک کانے والا فرد بنا دیا۔ یہ ایک دو سری مقیم تر قرائی کا یافٹ بن میں سائے اسلام الله کا راستہ افتیار کرتا ہے۔ اس حورت کو ورافت کے نمایت وسیح حقیق دیا ہے۔ اس کو ورافت کے نمایت وسیح حقیق دیا ہے۔ یہ شوہرے اولاد سے اور دو سرے قربی دھت دا دول

ا۔ درافت میں عورت کا حصہ مرد کے مقابلہ میں نسف دکھا گیا ہے۔ اس کی دجہ یہ ہے کہ عورت کو نفقہ اور مرکے حقوق حاصل ہیں جن سے مرد محروم ہے۔ عورت کا نفقہ مرف اس کے شوہر علی پر واجب نہیں ہے باکہ شوہر نہ ہونے کی صورت میں باپ ' ہمائی' بیٹے یا دو مرے اولیا و پر اس کی کفالت واجب ہوتی ہے۔ ہیں جب خورت پر وہ ذمہ داریال نہیں ہیں عامرد بر میں ' و درافت میں اس کا حصہ ہی وہ نہ ہونا جائے جو مرد کا ہے۔

تندنى حنوق

(۱) عودت کو هو ہر کے احجاب کا بورا حق دوا ممیا ہے۔ اس کی مرضی کے طاف یا اس کی رضاحت کی عرض کے خلاف اور اگر اس کی رضاحت کی مطابق اور اگر اور اگر اور اگر اس کی مرضی ہے ورک نمیں اس کی مرشی ہے کہی اسلم کے ساتھ تکان کر سال قر کوئی آسے روک نمیں سکا۔ ایک ایک ایک اور اس کی قاران سکت ایک ایک جو اس کے قاران کے عاران کے مرہے ہے کرا ووا ہو قر مرف اس مورد میں اس کے اولیا و کو اعتراض کا حاصل ہے۔

(۲) ایک ٹاپندیوہ یا کالم یا عالمہ شوہر کے مقابلہ بیل خورت کو علے اور لا و تغربی کے دسمج حوق دیتے کے جی۔

(۳) خوہر کو بھی ہے ہو اختیارات اسلام نے مطا کے بیں ان کے استھالی میں سنوک اور کا ارشاد میں سنوک اور قامنانہ بر آؤ کی جانت کی مجی ہے۔ قرآن جید کا ارشاد ہے۔

وَ عَانِهُ وَهُنَ بِالْمَعُونِ "
" عور الول كے ساتھ على كا بر آؤكرو."
اور ، وَلَا تَنْسُوا الْنَعْلَ بَيْنَكُونِ
" آيس كے العقات عن فيامني كو نہ بحول جاؤ۔

نی اکرم طابع کا ارشاد ہے:

خيركم خيركم لنسائه والطفهم باهله......

"تم میں ایجھے لوگ وہ میں ہو اپنی بیویوں کے ساتھ ایجھے میں اور اپنے ایل کے ساتھ ایجھے میں اور اپنے ایل و میال کے ساتھ لفقہ و سربانی کا سلوک کرنے والے بین۔"

یہ محض اخلاقی ہدایت ہی جمیں ہے۔ آگر شوہر اپنے اختیارات کے استعال بیں ظلم سے کام لے قو عورت کو قانون سے دو لینے کا جن بھی حاصل ہے۔

(۳) بیوی اور مطلقہ عورتوں اور الی تمام عورتوں کو جن کے نکام ازروے قانون فلخ کے بھوں یا جن کو عظم تغریق کے ذریعہ سے شوہر سے جدا کیا گیا ، نکاح فانی کا غیر مشروط حق دیا گیا ہے اور اس امرکی تضریح کر دی گئی ہے کہ ان پر شوہر سابق یا اس کے کسی دشتہ دار کا کوئی حق باتی قیمی سے وہ حق سے جو آج میں جو تی بھی عورت کو قبیل ملا اللہ میں بھی عورت کو قبیل ملا اللہ جن بھی بھی جن بھ

(۵) دیوانی اور فوجداری کے قوائین میں عورت اور مرد کے درمیان کامل مساوات قائم کی گئی ہے۔ جان و مال اور مزت کے شخط میں اسلامی قانون عورت اور مرد کے درمیان کمی حتم کا اخیاز نہیں رکھتا۔

عورتول کی تعلیم

عورتوں کو دینی اور دنوی علوم سیکھنے کی نہ صرف اجازت وی گئی ہے ہلکہ
ان کی تعلیم و تربیت کو اس قدر ضروری قرار دیا گیا ہے جس قدر مردوں کی
تعلیم و تربیت ضروری ہے۔ نبی اکرم ﷺ ہے دین و اخلاق کی تعلیم جس طرح
مرد حاصل کرتے تھے اس طرح عورتیں بھی حاصل کرتی تھیں۔ آپ نے ان کے
لئے اوقات معین قرا دیتے تھے جن بی ا آپ سے علم حاصل کرنے تھیں۔ آپ کے لئے
حاضر ہوتی تھیں۔ آپ کی ازواج مطرات اور خصوصا معزت عائشہ صدیقتہ
رضی اللہ عنما نہ صرف عورتوں کی کیکہ مردوں کی بھی معلمہ تھیں اور بوے

برے محابہ و آبھین ان سے حدیث تغیر اور نقد کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اشراف تو درکنار کی اگرم علیا نے لوعزیوں تک کو علم اور ادب سکھانے کا تھم دیا تھا۔ چنانچہ حضور اکرم علیا کا ارشاد ہے کہ :

أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فاحسن تعليمها والبها فاحن تاليبها ثم اعتقها وتزوجها فله اجران (خاري) كاب الكاح)

"جس عض كے پاس كوئى لوطرى ہو اور وہ اس كو خوب تعليم دے اور عمرہ تمذیب و شائنتى سكھائے پھراس كو آزاد كر كے اس سے شادى كر لے اس كے لئے دد ہرا اجر ہے۔"

پس جمال تک قس تعلیم و تربیت کا تعلق ہے۔ اسلام نے عورت اور مرد کے درمیان کوئی اتمیاز نہیں دکھا ہے۔ البتہ نوعیت بی قرق شروری ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے عورت کی میچ تعلیم و تربیت وہ ہے جو اس کو ایک بھڑی بوی ' بھڑی ماں اور بھڑی گروائی بنائے۔ اس کا دائرہ عمل گرہے۔ اس لئے ضموصیت کے ساتھ اس کو ان علوم کی تعلیم دی جائی چاہئے جو اس دائرہ بی اسے زیادہ مفید بنا تھے ہوں۔ مزید بران ہے علوم بھی اس کے لئے ضروری ہیں جو انسان کو انسان بنائے وائے اور اس کے اظاف کو سنوار نے دائے اور اس کی انسان کو انسان بنائے وائے اور اس کے اظاف کو سنوار نے دائے اور اس کی مسلمان کو دسیع کرنے وائے بیں۔ ایسے علوم اور ایسی تربیت سے آراستہ ہونا ہر مسلمان عورت نے لئے لازم ہے۔ اس کے بعد آگر کوئی عورت فیر معمولی حقیٰ ان ذبی استعداد رکھتی ہو' اور ان علوم کے علاوہ دو سرے علوم و فتون کی اعلیٰ تعلیم میں اس کی راہ میں مزاحم نہیں ہے' بخرطیکہ ہے ان معرد سے تجاوز نہ کرے جو شریعت نے عوروں کے لئے مغرد کے ہیں۔

بورت کی اصلی اٹھان (Emancipation)

یہ تو مرف حقق کا ذکر ہے۔ گراس سے اس احمان عظیم کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا جو اسلام نے عورت پر کیا ہے۔ انسانی تدن کی پوری تاریخ اس پر کواہ

ہے کہ عورت کا وجود ونیا پر ذات " شرم اور گناہ کا وجود تھا۔ بٹی کی پیدائش باپ کے لئے سخت عیب اور موجب نگ و عار تھی۔ سرائی رشتے دلیل سمجے جاتے تے حق کہ سرے اور سالے کے الفاظ اس جافی سخیل کے تحت آج تک گالی کے طور پر استعال مو رہے ہیں۔ بست سی قوموں میں ای ذات سے بینے کے لئے ہوکیوں کو قل کر وسینے کا رواج ہو گیا تھا۔ا۔ جملا تو ورکنار طاء اور پیٹوایان خرجب کے میں مرتوں سے سوال زیر بحث رہا کہ آیا عورت انسان ہی ہے یا نہیں؟ اور خدا نے اس کو روح بخش ہے یا نہیں؟ ہندو غرب میں ویدوں کی تعلیم کا وروازہ مورت کے لئے بھر تھا۔ بدھ مت بین مورت سے تعلق رکھنے واسلے کے لیے ندوان کی کوئی صورت نہ تھی۔ میبھیت اور یہودیت کی نگاہ بھی عورت بی انسانی مناه کی بانی میانی اور ومد دار بھی۔ بونان میں ممروالیوں کے کے نہ علم تما نہ تہذیب و فکافت تمی اور نہ حقوق مرئیت۔ یہ چیڑیں جس عورت کو کمتی تخیں وہ رنڈی ہوتی تھی۔ روم اور ایران اور چین اور معراور تمذیب انہانی کے دوسرے مرکزوں کا حال ہی قربیب قربیب ایبا بی تھا۔ مدیوں کی مظلومی و محکومی اور عالمگیر مقارت کے برناؤ نے خود عورت کے زہن سے بھی مزت نفس کا احساس منا دیا تھا۔ وہ خود بھی اس امرکو بھول سی تھی کہ دنیا میں وہ كوتى عن في كريدا موتى بياس كي لئة بحى عزت كاكوتى مقام ب-

ا۔ قرآن جید اس جالی ذہنیت کو تماہت کینے انداز میں بیان کرتا ہے ا

والّا بشر احدهم بالاتثر<sub>ا</sub> قال وجهه مسودا وهو كتايم يتوازى من القوم من سود ما بسر به ايمسكه على هون ام يدسه في التواب (ا<sup>الت</sup>ل ۵۸–۵۹

<sup>&</sup>quot;اور جب ان میں سے کی کو بٹی پیدا ہوئے کی خبر دی جاتی ہوا کہ اس کے چرے پر کا ما کھونٹ فی کر رہ جاتا ہے۔ اس خبرے ہو شرم کا داخ اس کاونس چیا جاتی اور وہ زہر کا ما کھونٹ فی کر رہ جاتا ہے۔ اس خبرے ہو شرم کا داخ اس کر گٹ کیا ہے اس کے باعث لوگوں سے منہ چیا آ گھر آ ہے اور سوچنا ہے کہ آیا ذات کے ماتھ بٹی کو لئے رہوں یا مٹی میں دیا دول۔"

مرد اس بہ ظلم و ستم کرنا اپنا حق سیمنا تھا اور وہ اس کے ظلم کو سہنا اپنا فرض جانتی تھی۔ فلامانہ ذائیت اس حد تک اس میں پیدا کر دی مجی تھی کہ وہ افر کے ساتھ اپنے آپ کو شوہر کی "دائی" کھتی تھی۔ " تی ور آ" اس کا دھرم تھا اور ٹی در آ کے معنی یہ تنے کہ شوہر اس کا معبود اور دیو آ ہے۔

اس ماحول میں جس نے نہ صرف قانونی اور عملی حیثیت سے باکہ وائی
حیثیت سے بھی ایک افتخاب عظیم برپاکیا = اسلام ہے۔ اسلام نے بی مورت
اور مرد دونوں کی و بنیتوں کو بدلا ہے۔ جورت کی مزت اور اس کے جن کا چیل
بی انسان کے دماغ میں اسلام کا پیدا کیا ہوا ہے۔ آج حوق نسواں اور بیداری
اناٹ کے جو الفاظ آپ من رہے ہیں " یہ سب اسی افتخاب انگیز صدا کی بازگشت
اناٹ کے جو الفاظ آپ من رہے ہیں " یہ سب اسی افتخاب انگیز صدا کی بازگشت
ہیں جو محمد بالفاظ آپ من رہے بائد موتی ختی اور جس نے افکار انسانی کا رخ بیشہ
میں جو محمد بالفاظ کی ذبان سے بائد موتی ختی اور جس نے افکار انسانی کا رخ بیشہ
کے لئے بدل دیا۔ وہ محمد بالفاظ بی جی جنوں نے دنیا کو بتایا کہ مورت بھی ولی

خَلَقَكُوْ بِنَ ثَفِي وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا ذَوْجَعًا \_ (النساء - ا)

"الله في مب كو ايك نفس سے بيدا كيا اور الى كى جنس
سے اس كے جوڑے كو بيدا كيا۔"

خداکی نگاہ میں مورت اور مرد کے درمیان کوئی فرق شیں۔ لِلَّیْجَالِ مُوسِبُ مِنَا اکْتَسَبُوا ﴿ لِلِیْسَاءِ مَصِیْبُ یَکَا اکْتَسَبُیٰ اللَّیْجَالِ مُوسِبْ مِنَا اکْتَسَبُوا ﴿ لِلِیْسَاءِ مَصِیْبُ یَکَا اکْتَسَبُیٰ

"مرد جیسے عمل کریں ان کا مجل وہ پائیں سے اور عور تیں جیسے عمل کریں ان کا مجل وہ پائیں سے اور عور تیں جیسے عمل کریں ان کا مجل وہ پائیں گی۔ "
انجان اور عمل صالح کے ساتھ روحانی ترتی کے جو درجات مرد کو مل سکتے

یں وہی عورت کے لئے بھی کھلے ہوئے ہیں۔ مرد اگر ایرائیم بن اوہم بن سکا ہے تو عورت کو بھی رائد ہمریہ بننے سے کوئی شے نہیں ردک سمق۔

وَاسْتَهَابَ لَهُمْ رَفُّهُمْ أَنِّي لَا أَيْسِيْعُ عَمَلَ عَامِلِ مِنْكُمْ مِنْ فَكُو أَوْ

#### أَصْلَى بَعُلُمُ كُونَ مَنْ مَهُونًا وَمُنْ مَهُونًا

مرو کو بھی اور مورت بن جنوں نے مرد کو بھی خردار کیا اور مورت بن بھی ۔ احباس پیرا کیا کہ جیسے حقق مورت پر مرد کے این ویسے بی مرد پر مورت کے

الن-

لَهُنَّ مِثَلُ الَّذِي مُلَيْهِنَ ﴿ (الْبِعْرَةَ - ٢٨) "مورت برجیے فراکش میں دیے ہی اس کے حول ہی

إل-"

پر وہ عمر ظافل بن كى ذات ہے جس نے ذات اور عار كے مقام سے افحا كر مورت كو عزت كے مقام بر پہنچاہا۔ وہ حضور اكرم ظافل بن إلى جنول نے باب كو بتايا كر بنى كا وجود تيرے لئے نگ و عاد جس ہے بلكہ اس كى يرورش اور اس كى حن رسانى تنجے جند كا مستحق بناتى ہے۔

من علل جادیتین حتی تبلغا جاء یوم القیمة انا و هو و منم الساید (ملم "كاب البروا الله والادب)

"جس نے دو الركوں كى پرورش كى يمال كك كه دو اوغ كو كلح كرك كروزش كى يمال كك كه دو اوغ كو كلح كرك كروزش كى يمال كل يو اور دو اس طرح آئم سے جسے ميرے باتھ كى دو الكياں ماتھ ماتھ ياں۔"

من انبلی من البنات بشیء فاحسن الیهن کن له سترا من الناره (میلم <sup>بر</sup>ناب ن*رکور*)

اورش کے بال اور کیاں ہوا ہوں اور اس کے برورش کرے ان کی پرورش کرے ورش کرے و کئی اور کی اس کے سات دو ڈرخ سے آڑین جائیں گی۔ اس محصور اکرم علیا ہی نے شوہر کو جاتا کہ نیک بیوی جبرے لئے دنیا میں مب سے بوی تعد ہوں

خير متاع العنيا المراة الصالحة (نائي كاب الكاح)
"دنيا كي نوتول عن بحرج توت نيك يوي عهد"
حبب الى من العنيا النساء والطيب وجعل قرة عينى في المسلوة (نائي كاب محرة النام)

''دنیا کی چیزوں بیل بھے کو سب سے زیادہ محبوب عورت اور خوشیو ہے اور میری آنجموں کی خطرک نماز ہے۔''

ليس من متاع الدنيا شي = النظل من المرة المعالمة. (ابن باجر الآثام)

"ونیا کی معرین تعنول عی کوئی چیز نیک عدی سے معر جس

حضور اکرم علی سے بیٹے کو بتایا کہ خدا اور رسول کے بعد سب سے زیادہ عزت اور قدر ا مزامت اور محن سلوک کی مستحق جری ماں ہے۔

سال رجل یا رسول الله من احق بحسن صحابتی قال امک قال ثم من قال امک قال امک قال امک قال امک قال امک الله من قال امک قال امک الله الله من قال امک قال الله من قال الله من قال الله من قال الله الله من قال الله الله من قال الله الله من قال الله من قال

"ایک فض نے ہمایا رسول افتد ایجد پر حس سلوک کا سب دیادہ می کا سب نام کا سب دیادہ می کا سب کا فرایا تیری مال نے پوچھا کا کر کون؟ فرایا تیری مال اس نے پوچھا کا کر کون؟ فرایا تیری مال اس نے

يوجها يمركون؟ فراليا تيرا باب-"

الله حرم علیکم حقوق الاصهات (شخاری کتاب الادب) "الله سنة تم پر ماؤل کی نافرمائی اور حق سلی حرام کر دی

حضور اکرم طائع بی نے انسان کو اس حقیقت سے آگاہ کیا کہ جذبات کی فرادانی اور حسیات کی نزاکت اور انتخابیندی کی جانب ممل و انتظاف عودت کی فلوت میں ہے۔ اس فطرت پر اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اور یہ افوقت کے لئے عبر نہیں ہے۔ اس کا حسن ہے۔ تم اس سے جو بچھ بھی قائمہ الحفا شکتے ہو اس

فطرت پر قائم رکد کری انها سکتے ہو۔ اگر اس کو مردول کی طرح سیدها اور سخت

مانے کی کوشش کرو کے قواسے قوڑ دو کے۔

المراة كالمناع أن اقعتها كسرتها بأن استعلمت بها استعتبها و فيها عوجه (كارى بأب دارات النام)

ای طرح محد طاخ وہ پہلے اور ورحقیقت وہ آخری محص ہیں جنول نے ورت کی نہیں دہوں سے مورت کی نہیں دہوں ہوں ہول دیا اور جابل دائیں تا ہم مرد کی گلہ خود مورت کی اپنی زائیت کو ہمی بدل دیا اور جابل دائیت کی جگہ ایک نمایت مجھے دہیت پرا کی جس کی بنیاد جذبات پر جس بلکہ خالص عثل اور علم پر تھی۔ پھر آپ نے باختی اصلاح پر بی اکتفا نہ فرایا بلکہ قالون کے درید سے موروں کے حقق کی مقالات اور مردوں کے علم کی ردک تھام کا اور موروں میں اتنی پیراری پیدا کی کہ وہ اپنے جائز حقق کی صحیحیں اور ان کی مقالات کے لئے قانون سے مدد آبی۔

سرکار رسالت باب طفام کی ذات بین خورتوں کو ایک ایبا رحیم و شفق مای اور ایبا زیردست محافظ ال کیا تھا کہ آگر ان پر ذرائی بھی زیادتی ہوتی تو وہ شکایت لے کر بد تکلف صفور اکرم علیم کے پاس دوڑ جاتی تھیں اور مرد اس بات سے ڈرتے تھے کہ کیس ان کی بوبوں کو آتخضرت الفام تک شکایت لے جانے کا موقع نہ مل جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر دیات کا بیان ہے کہ جب تک

حضور اکرم طالع و تده رہے ہم اپنی عورتوں ہے بات کرتے ہی احتیاط کرتے ہے کہ مباوا ہمارے جی ہیں کوئی علم عادل نہ ہو جائے۔ جب حضور اکرم طالع باتباء) وقات پائی تب ہم نے کمل کربات کرتی شروع کی۔ (عقاری باب الوصایا باتباء) ابن ماجہ ہیں ہے کہ حضور اکرم طالع نے پیویوں پر دست درازی کرتے کی عام ممافعت فرما دی تھی۔ ایک مرجہ حضرت عمر بالا نے دکایت کی کہ عور تیں کی عام ممافعت فرما دی تھی۔ ایک مرجہ حضرت عمر بالا نے دکایت کی کہ عور تیں بہت شوخ ہو گئی ہیں ان کو مطبع کرنے کے لئے مارنے کی اجازت ہوئی چاہے۔ بس روز آپ نے اجازت دے دی۔ لوگ نہ معلوم کب سے بھرے ہیئے ہے۔ جس روز آپ نے اجازت دے دی۔ لوگ نہ معلوم کب سے بھرے ہیئے ہے۔ جس روز اجازت کی دون میں اپنے گوروں ہیں بائی گئی۔ دو مرے دن نی اجازت کی دون نی اجازت کی دون نی اجازت کی دون کی اجازت کی دون کی اجازت کی دون کی اور قرایا ا

لقد طاف الليلة بال محمد سبعون امرالا كل امرالا تشتكى زرجها فلا تجنون اولئك خياركم

ای اظافی اور قانونی اصلاح کا بھی ہے کہ اسلای سومائی میں مورت کو وہ بلند حیثیت طاصل ہوئی جس کی نظیرونیا کی سومائی میں نہیں پائی جاتی۔ مسلمان مورت ونیا اور دوحانی میٹیات ہے مرت اور ترقی کے ان بلند ے بلند ہدارخ کے بیٹی علی ہے جن تک مرو پہنی سکتا ہے اور اس کا موریت ہونا کی مرتبہ میں بھی اس کی راہ میں حاکل نہیں ہے۔ آج اس دیویں مدی میں بھی ونا کی مرتبہ میں بھی اس کی راہ میں حاکل نہیں ہے۔ آج اس دیویں مدی میں بھی ونا اسلام سے بہت بھی ہے۔ افکار انسانی کا ارتفاء اب بھی اس مندی میں بھی ونیا ہے جس پر اسلام بھی ہے۔ افکار انسانی کا ارتفاء اب بھی اس مقام بک نہیں بھی ہے جس پر اسلام بھی ہے۔ عورت کو جو کھ دیا ہے مورت کو جو کھ دیا ہے مورت کی دیا ہے مورت کی دیا ہے مورت کی دیا ہے مورت در حقیقت ہے مورت کی دیا ہے مورت کی دیا ہے بھی برانی دور جالیت میں تی ۔ گھ

کی طکہ ' شوہرکی بیوی' بچوں کی مال' ایک اصلی اور حقیق عورت کے لئے اب بھی کوئی عزت سیں۔ عزت اگر ہے تو اس مرد مونث یا زن مزکر کے لئے ہو جسمانی حیثیت سے تو عورت محروافی اور زبنی حیثیت سے مرد ہو اور ترن و معاشرت میں مرد بی کے سے کام کرے۔ ظاہر ہے کہ بیا انوش کی مزت نہیں! رجولیت کی عرب ہے کھر احماس کہتی کی دہتی انجمن (Inferiority Complex) کا کھا جوت ہے کہ مغربی عورت مردانہ لباس فخرے ساتھ بنتی ہے ' طالا تک کوئی مرد زنانہ لباس بین کر برسر عام آنے کا خیال بھی نہیں کر سکتا۔ بوی بنتا لاکھول مغربی عورتوں کے نزدیک موجب واست ہے اللکه شوہر بنائمی مرد کے نزدیک داست کا موجب نہیں۔ مردانہ کام کرلے میں عورتی عرت محسوس کرتی ہیں والا تک خانہ داری اور برورش اطفال جیسے خالص زنانه کامول میں کوئی مرد مزت محبوس فیس کرنا۔ پس بلا خوف تروید کما جا سکتا ہے کہ مغرب نے مورت کو بحثیت مورت کے کوئی مزت نہیں دی ہے۔ یے سارا کام اسلام اور مرف اسلام نے کیا ہے کہ مورت کو تیرن و معاشرت میں اس کے قطری مقام بی پر رکھ کر مزت و شرف کا مرتبہ عطاکیا اور سیخ معنوں یں انوفت کے درجہ کو بلند کر دیا۔ اسلامی نمان خورت کو عورت اور مرد کو مرو و رکھ کر دونوں سے الگ الگ وی کام لیتا ہے جس کے لئے قطرت سے اسے بنایا ے اور پر ہر ایک کو اس کی جگہ یر عی رکھتے ہوئے فرت اور ترقی اور کامیاتی کے کیسال مواقع ہم پہنچا باہے۔ اس کی تکاہ بی انوشت اور رجولیت دولوں انسانیت کے ضروری اجزاء ہیں۔ تغیر تھن کے لئے دونوں کی اہمیت کیسال ہے۔ دونوں اینے اینے وائرے بیں جو خدمات انجام ویتے بیں وہ کیساں مغید اور کیسال قدر کی منتحل ہیں۔ نہ رجولیت میں کوئی شرف ہے نہ انوشت میں کوئی زاست۔ جس طرح مرد کے لئے وحت اور ترقی اور کامیابی ای میں ہے کہ سا مرد رہے اور مردانہ خدمات انجام دے۔ ای طرح عورت کے لئے بھی عزت اور ترقی اور کامیانی ای ش ہے کہ وہ عورت رہے اور زنانہ خدمات انجام وے۔ ایک

صالح تدن کا کام کی ہے کہ وہ عورت کو اس کے فطری دائرہ عمل میں رکھ کر
یورے انسانی حقق دے مزت اور شرف عطا کرے۔ تعلیم ، تربیت سے اس
کی چھی ہوئی ملاجیتوں کو چکائے اور ای دائرے میں اس کے لئے ترقول اور
کامیابیوں کی راہیں کو لیے۔

## اسلامي نظام معاشرت

## (۳) مخطات

یہ املای معاشرت کا ہرا خاکہ تعلد اب آکے بدھ سے پہلے اس خاکہ کی ایم معاشرت کا ہرا خاکہ تعلد اب آگے بدھ سے پہلے اس خاکہ کی ایم معومیات کو پھرایک نظرد کے مجھے۔

ا۔ اس فلام کا خلاء ہے کہ اجماعی مانول کو حی الامکان شوائی الحات اور تریکات ہے یاک رکھا جائے گاکہ انسان کی جسمائی و وہی قولوں کو ایک یاکٹو اور ایک بھوٹا اور ایک بھوٹا اور بہتا ہے تھے اور وہ ای بھوٹا اور بہتا ہے تھے۔ کا کام انجام دے سکے۔

۲- منتی تعلقات بالکل دائرہ ازدواج بی محدود ہوں اور اس دائرے سے باہر نہ مرف اعتقار عمل کو روکا جاست بلکہ اعتقار خیال کا بھی امکائی مد شک سد باب کر دیا جائے۔

سے۔ خورت کا وائرہ عمل مزد کے وائرے ہے الگ ہو' ووٹوں کی فطرت اور ذہنی و جسمانی استعداد کے لحاظ ہے تھن کی الگ الگ خدمات ان کے سپرد کی جائیں' اور ان کے تعلقات کی بھیم اس طور پر کی جائے کہ ہے جائز مدود کے اغر آیک وو مرے کے مدکار ہوں' محر مدود سے تجاوز کر کے کوئی مدود سے تجاوز کر کے کوئی مکسی کے کام بیں ظل اغراز نہ ہو سکے۔

افراد صاحب خاندان کے نقم میں مردکی حیثیت قوام کی ہو اور کھرکے تمام افراد صاحب خاند کے تابع روں۔

وروں کو ترق کے ہمتر سے ہمتر مواقع ہم پھیائے جائیں محر دونوں میں سے کوئی

ہمی ان مدود سے تجاوز نہ کر سکے جو معاشرت میں اس کے لئے مقرر کر دی گئی ور ۔۔

اس نقشے پر جس نظام معاشرت کی تاسیس کی متی ہے اس کو چھ ایسے تخفظات کی ضرورت ہے جن سے اس کا نظم اپنی جملہ خصوصیات کے ساتھ پر قرار رہے۔ اسلام جس یہ تخفظات تین متم کے جیں:

- (۱) اصلاح باطن
  - (۲) گورزی قوانین
  - (۳) اندادی تدایر

یہ تیوں تخطات نظام معاشرت کے مزاج اور مقاصد کی تحیک مناسبت طوط رکد کر تجویز کے مجلے میں اور مل جل کر اس کی عفاظت کرتے ہیں۔

اصلاح باطن کے ڈرئیے سے انسان کی تربیت اس طور پر کی جاتی ہے کہ افود ہو ہو جام اس سے کہ فارج میں افود ہو عام اس سے کہ فارج میں کوئی طاقت اس کی اطاعت پر مجور کرتے والی ہویا نہ ہو۔

تعوری قوائین کے ذریعہ سے ایسے جرائم کا سدیاب کیا جاتا ہے ہو اس مظام کو قرئے اور اس کے ارکان کو معدم کرنے والے جیں۔

اندادی ترایر کے زرید سے اجماعی زعری یں ایسے طریقے رائج کے کے ہیں ہو سومائی کے ماحول کو فیر طبعی ہیانات اور معنوی تحریکات سے پاک کر دیتے ہیں۔ دیتے ہیں اور معنی انتظار کے امکانات کو کم سے کم مد تک گھٹا دیتے ہیں۔ اظلاق تعلیم سے جن لوگوں کی اصلاح باطن کھل نہ ہوئی ہو اور جن کو تعزیری قوانین کا فوف ہی نہ ہو' ان کی راہ میں یہ طریقے الی رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں کہ منفی اختثار کی جانب میلان رکھنے کے باوجود ان کے لئے عملی اقدام بت مشکل ہو جاتا ہے۔ علاوہ بریں کی وہ طریقے ہیں جو عورت اور مرد کے وائرول کو عملا اللہ کرتے ہیں' فاعران کے نظم کو اس کی سمجے اسلامی صورت پر قائم کرتے ہیں اور ان مدود کی حقاظت کرتے ہیں جو عورقوں اور مردول کی زندگی

## یں انتیاز قائم رکھے کے لئے اسلام نے مقرر کی ہیں۔ (۱) اصلاح باطن

اسلام میں اطاعت امرکی بنیاد کئیت" ایمان پر رکمی کی ہے۔ ہو مخض فدا اور اس کی کتاب اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو وہی شریعت کے امرو نوای کا اصل محاطب ہے اور اس کو اوامر کا مطبع اور توای سے مجتنب بنائے کے سکتے مرف یہ علم ہو جانا کائی ہے کہ فلال امر خدا کا امرے اور فلال منی خدا کی ائی ہے۔ پس جب ایک مومن کو خدا کی کتاب سے یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ فحق اور بدکاری سے منع کرتا ہے تو اس کے ایمان کا اقتصاء یک ہے کہ = اس سے پر میز کرے اور اسے ول کو بھی اس کی طرف ماکل ہوتے سے پاک رکھے۔ ای طرح جب ایک مومن عورت کو به معلوم یو جائے کہ اللہ اور اس کے رسول المالم في معاشرت من اس كے لئے كيا حيثيت مقرر كى ہے و اس كے بعى ایمان کا اقتفام یک ہے کہ وہ برشا و رخبت اس حیثیت کو قول کرے اور اپنی مد ے تجاوز نہ کرے۔ اس لحاظ سے ذعری کے دو سرے شعبوں کی طرح اخلاق اور معاشرت کے وائرے میں بھی اسلام کے سمج اور کال اجاع کا مدار ایمان پر ہے اور کی وجہ ہے کہ اسلام میں اظلاق اور معاشرت کے متعلق بدایات وسیع سے پہلے ایمان کی طرف وجوت دی گئی ہے اور ولوں میں اس کو رائع کرنے کی کو سشش کی سنی ہے۔

یہ تو اصلاح باطن کا اسائی نظریہ ہے جس کا تعلق صرف اخلاقیات ہی 
ہے جس بلکہ بورے نظام اسلام سے ہے۔ اس کے بعد خاص کر اخلاق کے 
دائرے میں اسلام نے تعلیم و تربیت کا ایک نمایت کیانہ طریقہ افتیار کیا ہے 
جس کو مخترا" ہم یماں میان کرتے ہیں۔

حيا

الاسرے معاصی 'جن کا اراکاب فطرت حوائی کے ظیہ سے انہان کر آ ہے 'سب
کے سب فطری انہائی کے خلاف ہیں۔ قرآن ایسے تمام افسال کو مکر کے جامع
اللہ سے تعیر کر آ ہے۔ "مکر" کا افتای ترجہ «مجدول" یا «فیر معردف" ہے۔
ان افسال کو مکر کینے کا مطلب سے ہوا کہ یہ ایسے افسال ہیں جن سے فطرت انبائی
آشا 'میں ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جب انبان کی فطرت ان ہے تا 'آشا ہے اور
دیوائی طبیعت اس پر زبرد تی بچوم کر کے اس کو ان افسال کے ارتکاب پر مجبور
کرتی ہے ' تو فود انبان می کی فطرت میں کوئی ایسی چر بھی ہوئی جائے جو تمام
مکرات سے افرت کرنے والی ہو۔ شارع مکیم نے اس چر کی نشاندی کر دی
مکرات سے افرت کرنے والی ہو۔ شارع مکیم نے اس چر کی نشاندی کر دی

حیا کے معنی شرم کے ہیں۔ اسلام کی مخصوص اصطلاح میں حیا سے مراد وہ " شرم" ہے ہو سمی امر شکر کی جانب ماکل ہونے والا انسان خود اپنی فطرت کے سائے اور اینے خدا کے سامنے محسوس کرتا ہے۔ یکی حیام وہ قوت ہے ہو انسان كو فشاء اور مجركا اقدام كرئے سے روكتي ہے اور اگر وہ جلت حوالی كے قلبہ سے کوئی برا تھل کر مزر ہا ہے تو می جزاس کے دل میں چکیاں لی ہے۔ اسلام کی اظافی تعلیم و تربیت کا ظامہ سے کے وہ حیاء کے اس چھے ہوئے مارے کو تظرت انسانی کی حمرائیوں سے نکال کر علم و قع اور شعور کی غذا سے اس کی یرورش کرتی ہے اور ایک معبوط حاستہ اخلاقی بنا کر اس کو عس انسانی میں ایک كولوال كى مشيت سے متعين كر وئى ہے۔ يہ تحك تحك اس مديث نيوى كى النيرية يس بن ارثاد بوائم ك الكل دين خلق وخلق الاسلام الحياء-"ہردین کا ایک اظال ہو یا ہے اور اسلام کا اظلاق حیا ہے۔" اور وہ مدیث بھی ای معمون پر روشنی ڈالتی ہے جس میں سرور کائنات رسافت ماب ماللم نے قرابا الالم تستح فاصنع ماشئت "جب تخد من حا شمن و جو ترا ي جاب كر "كونكه جب حيانه يوكي تو فوايشات جس كا ميداء جبلت حيواني ب مجمع ير غالب آ جائے گی اور کوئی محر تیرے گئے محری نہ رہے گا۔

انسان کی فطری حیا ایک ایسے ان محر اوے کی حیثیت رکھتی ہے جس نے ابھی کوئی صورت افتیار نہ کی ہو۔ 🖿 تمام محرات سے باللیج نفرت تو کرتی ہے عراس من سوجہ بوجہ تمیں ہے اس وجہ سے اتن جانی کہ سمی خاص قعل منكر سے اس كو كس كے نفرت ہے " كى باوا نسكى رفتہ رفتہ اس كے احساس نفرت کو کمزور کر دین ہے حتی کہ حوانیت کے غلبہ سے انسان محرات کا ار تکاب کرنے لکتا ہے اور اس ارتکاب کی تیم حزار آخر کار حیاء کے احساس کو بالکل یاطل کر ویلی ہے۔ اسلام کی اخلاقی تعلیم کا متعمد اس نادائی کو دور کرنا ہے۔ وہ اس کو نہ مرف کطے ہوئے محرات سے روشاس کراتی ہے کا کم نفس کے جور خانوں تک میں بیوں اور ارادوں اور خواہشوں کی جو پرائیاں چینی ہوئی ہیں ان کو بھی اس ے سامنے نمایاں کر دیتی ہے اور ایک ایک چیز کے معمدوں سے اس کو خبروار · كرتى ہے ماكہ على وجہ البعيرت اس ہے نفرت كرے۔ پير اخلاق تربيت اس تعلیم یافتہ شرم و حیا کو اس قدر صاس بنا دی ہے کہ محرکی جانب سے اوئی سے اونی میلان بھی اس سے مخفی شیں رہتا اور نبیت و خیال کی ذرا سی نفزش کو بھی وہ سنبیہ کے بغیر نہیں چھوڑتی۔

املامی اظافی اظافیات میں حیاکا وائرہ اس قدر وسیع ہے کہ ذیدگی کا کوئی شعبہ اس سے چھوٹا ہوا نمیں ہے۔ چانچہ تدن و محاشرت کا جو شعبہ انسان کی صنفی زندگی سے تعلق رکھتا ہے اس میں بھی اسلام نے اصلاح اظاف کے لئے ای چیز سے کام لیا ہے۔ وہ صنفی محالمات میں نفس انسائی کی نازک سے نازک چوریوں کو کام لیا ہے۔ وہ صنفی محالمات میں نفس انسائی کی نازک سے نازک چوریوں کو کام کر حیاکو ان سے خروار کرتا ہے اور اس کی محرائی پر مامور کر دیتا ہے سال تنسیل کا موقع نہیں اس لئے ہم صرف چند مثالوں پر اکتفا کریں گے۔

دل کے چور

قانون کی نظر میں زنا کا اطلاق صرف جسمانی اتعمال پر ہو تا ہے۔ محر اخلاق کی نظر میں دائرہ ازدواج کے باہر صنف مقابل کی جانب ہر میلان ارادے اور نیت کے اغتبار سے زنا ہے۔ اجنبی کے جس سے آگھ کا للف لیتا اس کی آواز ے کانوں کا لذت یاب ہونا اس سے مختلو کرنے میں زبان کا لوچ کھانا اس کے کونے کی فاک جہانا اس کے مقدمات کونے کی فاک جہانے کے لئے قدموں کا بار بار اشمنا یہ سب زنا کے مقدمات اور خود معنوی حقیمت سنے زنا ہیں۔ قانون اس زنا کو شمیں چاڑی۔ یہ دل کا چور ہے اور مرف دل ہی کا کونوال اس کو گرفار کر سکتا ہے۔ حدیث نبوی اس کی مخبری اس طرح کرتی ہے۔

العينان تزنيان وزنا هما النظرو الينان تزنيان وزناهما البطش والرجلان تزنيان وزناهما المشى وزنا اللسان النطق والنفس تتمنى وتشتهى والفرج يصنق نالك كله ويكذبه

اور ہاتھ نا کرتے ہیں اور ان کی ذنا نظر ہے اور ہاتھ ذنا کرتے ہیں اور ان کی ذنا ور پاؤں زنا کرتے ہیں اور ان کی ذنا است درازی ہے اور پاؤں زنا کرتے ہیں اور ان کی ذنا اس راہ میں چلنا ہے اور ذبان کی زنا اس راہ میں چلنا ہے اور ذبان کی زنا اتنا اور فوائش ہے۔ آ اور میں منتی اصفاء یا تو ان سب کی تقدیق کر دیے ہیں یا کاذبیہ۔"

تتنه نظر

الله الله كاسب سے يواچور لكا ب اس لئے قرآن اور مديث دولوں سب بيلے اس كے قرآن اور مديث دولوں سب بيلے اس كى كرفت كرتے بيں۔ قرآن كتا ہے:

قُلْ آلْنُوْمِينَانَ يَقْضُوا مِنْ آيْسَارِهِوْ وَ يَحْفَظُوا فَرُوْجَهُوْ وَ لَكُوْمُوا فَرُوْجَهُوْ فَلِكَ اذْكُى لَهُوْ اللّهَ خَوْلَا لِمَا يَصْنَعُونَ لَكُو قُلْ وَلَمْنَوْنَ لَكُو وَلَى اللّهُ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهَ مَا يَصْنَعُونَ لَكُو وَلَى اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُواللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُواللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُواللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُواللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُواللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُواللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُواللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

"اے نی مومن مردوں سے کسہ دو کہ اپنی نظروں کو (فیر عورتوں کی دید سے) باز رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی تفاظت کریں۔ یہ ان کے لئے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ جو پچھ وہ کرتے ہیں اس سے اللہ باخبر ہے۔ اور اے نی مومن عورتوں سے بھی کسہ دو کہ اپنی نظاموں کو (فیر مردوں کی دید سے) باز رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی نظاموں کو (فیر مردوں کی دید سے) باز رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی

حفاظت كرين-"

مدیث میں ہے آ

ابن ادم لک اول نظرہ وایاتک والثانیة (الحماس)
ام آدی زادے الیری کیلی تظریق معانب ہے گر خردار دو سری

نظرنه ؤالنا-"

حضرت على رمنى الله تعالى عنه سے فرمایا

يا على لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الاولى وليس لك

الاخوف (ايوداؤو) باب بايومريد من نحش اليمر)

"اے علی والد ایک نظرے بعد دوسری نظرت ڈالو۔ پہلی نظرتو

معاف ہے محر دو سری جسیں۔"

حفرت جابر دار ہے ہوچھا کہ "اجانک نظریز جائے تو کیا کروں؟" فرمایا "تو فورا" نظر پھیرلو۔" (ابوداؤد" باب ترکور)

جذبہ نمائش حسن

ای فتہ نظر کا ایک شاخسائہ وہ بھی ہے جو گورت کے دل بی یہ خواہش پیدا کرتا ہے کہ اس کا حسن دیکھا جائے۔ یہ خواہش بیشہ جلی اور نمایاں ہی شیں ہوتی ول کے پردوں بی کسی نہ کسیں نمائش حسن کا جذبہ چھپا ہوا ہوتا ہے اور وہی لباس کی زینت بی یالوں کی آرائش بی یاریک اور شوخ کپڑوں کے احتاب بی اور ایسے ایسے خفیف بر تیات تک بی اینا اثر ظاہر کرتا ہے۔ جن کا اطلا ممکن نہیں۔ قرآن نے ان سب کے لئے ایک جامع اصطلاح "تیمن اطلا ممکن نہیں۔ قرآن نے ان سب کے لئے ایک جامع اصطلاح "تیمن جا میلیت" استعمال کی ہے۔ ہر وہ زینت اور ہر وہ آرائش جس کا مقعد شوہر کے جا میلیت استعمال کی ہے۔ ہر وہ زینت اور ہر وہ آرائش جس کا مقعد شوہر کے سوا دو سروں کے لئے لئے ت نظر بنا ہو " تیمن جالیت کی تعریف بی آ جاتی ہے۔ آگر برقع بھی اس غرض کے لئے خوب صورت اور خوش ریک استخاب کیا جائے آگر برقع بھی اس غرض کے لئے خوب صورت اور خوش ریک استخاب کیا جائے کہ نگایں اس سے لئت یاب ہوں تو یہ بھی تیمن جالیت ہے۔ اس کے لئے کوئی قانون نہیں بنایا جا سکا ۔ اس کا تعلق عورت کے اپنے ضمیر سے ہے۔ اس کے لئے کوئی قانون نہیں بنایا جا سکا ۔ اس کا تعلق عورت کے اپنے ضمیر سے ہے۔ اس کے لئے کوئی قانون نہیں بنایا جا سکا ۔ اس کا تعلق عورت کے اپنے ضمیر سے ہے۔ اس

کو خود ہی اپنے ول کا حماب لیما جاہئے کہ اس میں کمیں سے ناپاک جذبہ تو چھیا ہوا نمیں ہے۔ اگر ہے تو ہ اس تھم خدادندی کی عالمب ہے کہ

وَلَوْ حَبَرَجُونَ تَقَدَّهُ الْمُهَا الْمُؤَلِّةُ وَالْوَقِلْ ١٠١٠ (اللاحزاب ١٣٠٠)

دو آرائش بربری نیت سے پاک بو" وہ اسلام کی آرائش ہے۔ اور جس میں ذرہ برابر بھی بری نیت شامل ہو الله جالیت کی آرائش ہے۔

میں ذرہ برابر بھی بری نیت شامل ہو الله جالیت کی آرائش ہے۔

فقتہ زبان

شیطان نئس کا ایک دو مرا ایک زبان ہے۔ کننے تی فننے ہیں جو زبان کے ذریعہ سے پیدا ہوئے اور سیلتے ہیں۔ مرد اور عورت بات کر رہے ہیں۔ کوئی برا مذہب نمایاں نمیں ہے۔ محرول کا چمیا ہوا چور آواز می طاوت کے لیے میں لکاوٹ ک

باتول من مملاوث بدا سے جا رہا ہے۔ قرآن اس چور کو بکر لیا ہے۔ اِن الْقَدَّائَ قَلَا مَعْلَمَتُنَ بِالْقُولِ فَيَعْلَمُمُ الَّذِي فِي الْفُولِ

مَرَضَ وَ فَلْنَ قِوْلًا مُعَرِّقِكًا - (الاحراب ٣٢)

ان اگر تمارے دل میں خداکا خوف ہے و دبی دیان سے بات نہ کروکہ جس محض کے دل میں (بریتی کی نیاری ہو ہے تم سے کھے امیدیں دابستہ کر لے گا۔ بات کرو تو سیدھے مادھے طریقے سے کر۔ بس طرح انبان انبان سے بات کیا کرتا ہے۔ "

یک دل کا چور ہے جو دو مرول کے جائز یا ناجائز منفی تفلقات کا حال بیان

کرنے میں بھی مزے لیٹا ہے اور شف میں بھی۔ ای لطف کی خاطر عاشقانہ فرایس

کی جاتی ہیں اور عشق ■ مجبت کے افسانے جموت کے طاکر جگہ جگہ بیان کے

جاتے ہیں اور سوسائٹی میں ان کی اشاعت اس طرح ہوتی ہے جیے پولے پولے

آئے گئی جلی جائے۔ قرآن اس پر بھی شنیبہ کرتا ہے ا

ا۔ املام سے پہلے جالمیت کے زمانے میں جس بناؤ علمار کی نمائش کرتی پھرتی تعیں وو اب نہ

إِنَّ الَّذِيْنَ يُعِبِّرَنَ لَنَ تَثِيْعَ الْفَاحِثَةُ فَى الَّذِيْنَ امْنُوا لَهُمُّ عَذَابُ اَلِيْمُ \* فِي التُّمْنَا وَالْفِيمَةِ \* (الْتور-19)،

اوچو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں سے گروہ بیں ہے حیاتی کی اشاعت ہو ان سے گئے دنیا بی بھی دروناک مقراب ہے اور آفرت

یس بھی۔"

فت زیان کے اور ہی بہت سے شعبہ ہیں اور ہر شعبہ بیل دل کا ایک نہ
ایک چور اپنا کام کر ہے ہے۔ اسلام نے ان سب کا سراغ لگایا ہے اور ان سے
خردار کیا ہے۔ مورت کو اجازت نہیں کہ اپنے شوہر سے دوسری موراول کی
گینت بیان کرے۔

لا تباشرا لمراة حتى تصفها نروجها كانه ينظر اليا-(ترزي ياب ما جاء في مياثرة الراة بالراة)

عورت اور مرد دونوں کو اس ہے منع کیا گیا ہے کہ اپنے بوشدہ اددائی معاملات کا حال دو سرے لوگوں کے سامنے بیان کریں کی تکہ اس ہے ہی فش کی اشاعت ہوتی ہوتی ہے اور دلوں می شوق بیدا ہوتا ہے۔ (ابوداؤد ایاب من ذکر الرجل ما یکون من اصابتہ ا حل)

ٹماز باجامت بی آگر امام فلفی کرے 'یا اس کو کمی مادی پر متنبہ کرنا ہو تو مردوں کو بیجان اللہ کینے کا علم ہے 'محر مورتوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ مرف دیک دیں اور زبان سے کچھ نہ بولیں۔ (ابوداؤد ' باب التعفیق فی العلوة۔ بناری 'باب التعفین للنماء)

فتنه آواز

با اوقات زبان خاموش رہی ہے محر دو سری حرکات سے سامعہ کو مناثر

کیا جاتا ہے۔ اس کا تعلق بھی نیت کی خرابی سے ہے اور اسلام اس کی بھی ممانعت کرتا ہے۔

> وَلَا يَفْمِيْنَ بِأَرْجِلِيِنَ لِيعْلَمُ مَا يُخْفِيْنَ مِنَ زِيْنَيُونَ (الور- ٣١)

"اور وہ اسپنے پاؤل ذیمن پر مارتی ہوتی نہ چلیں کہ جو ذبیت انہوں نے چیما رکی ہے (لینی جو زیور وہ اندر پہنے ہوئے ہیں) اس کا مال معلوم ہو (لینی جمتکار سٹائی دے) میں فوشیو

فوشو ہی ان قاصدول بی سے ایک ہے جو ایک قش شریر کا پہنام دو مرے نفس شریر تک پہنائے ہیں۔ یہ خررسانی کا سب سے دیاوہ لطیف درید کے جن کو دو سرے تو خفیف ہی گھتے ہیں گر اسلای حیاء اتن حساس ہے کہ اس کی طبع نازک پر یہ لطیف تحریک ہی گر اس ہے۔ وہ ایک مسلمان عورت کو اس کی طبع نازک پر یہ لطیف تحریک ہی گر ان ہے۔ وہ ایک مسلمان عورت کو اس کی اجازت نمیں دیتی کہ فوشیو میں ہے ہوئے گرنے ہی کر راستوں سے کررے یا مخلوں میں شرکت کردے۔ کہ کھہ اس کا حسن اور اس کی دینت کررے یا مخرک کردی ہے۔

قال النبي صلعم المراد إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذابيته خروج ألمعطرة)

"نی اکرم الکام نے فرایا کہ ہو عورت علم لگا کر لوگوں کے درمیان سے گزرتی ہے اوارہ حم کی عورت ہے۔"
اذا شہدت احدا کن المسجد فلا تمسن طیبا۔ امواا و مسلم)

"جب تم من سے کوئی عورت مجد من جائے تو خوشبو نہ

"\_2\_**©** 

طيب الرجال ما ظهر ريحه = خفى لونه وطيب النساء ، ظهر لونه ي خيب الرجال والنساء ، ظهر لونه = خفى ريحه والنساء ، الرجال والنساء ، الرجال والنساء ، الرجال الكون من اصابت المره من ذكر الرجل ما يكون من اصابت المر)

و عردوں کے لئے وہ علر مناسب ہے جس کی خوشہو تمایاں اور رمک علی ہو اور حورتوں کے لئے وہ عظر مناسب ہے جس کا رمک نمایاں اور خوشبو عنی ہو۔"

مننه عرياني

سرے بہب میں اسلام نے انسانی شرم و حیاء کی جی قدر سی اور کمل انسیاتی تعییر کی ہے اس کا جواب ونیا کی کی تمذیب میں جیس پایا جا ا آج ونیا کی مدب ترین قوموں کا بھی یہ طال ہے کہ ان کے مردوں اور ان کی عور تول کو ایج ایج میں حال ہے کہ ان کے مردوں اور ان کی عور تول کو ایج ایج میں ایک جیس ان کے بال لباس محض زینت کے لئے ہیں ہے۔ گر اسلام کی نگاہ میں زینت سے زیادہ سر کی ایمیت ہے۔ سے عورت اور مرد دونوں کو جم کے وہ قمام جے چہانے کا مشرکی ایمیت ہے۔ مرائی حال کی جس کے وہ قمام جے چہانے کا کھم دیتا ہے جن میں ایک دو سرے کے لئے صنفی کشش بائی جاتی ہے۔ مرائی ایک ایک دو سرے کے لئے صنفی کشس بائی جاتی ہے۔ مرائی ایک دو سرے کے لئے صنفی کشس بائی جاتی ہے۔ مرائی میں بھی برداشت جمیں کرتی۔ فیر اسلام اس کو بھی پیند جنس کرتی کہ میاں اور یوی ایک دو سرے کے میں دینہ ہوں۔

انا اتى احدكم اهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين-(ابن اجر عب التشر عد الجماع)

"جب تم میں ہے کوئی عض اپنی بیوی کے پاس جائے تو اس کو جائے کہ اس کو جائے کہ سر کا لحاظ رکھے۔ یالکل محد موں کی طرح دونوں نکھے نہ ہو جائیں۔"

قالت عائشة ما نظرت الى فرج رسول الله صلعم. (<sup>ث) كل</sup>

ترفدي علب ما جاء في حياء رسول الله)

"معترت عائشہ رمنی اللہ تعالی عنها قرباتی ہیں کہ میں سے رسول اللہ علیہ کو بھی برونہ نمیں و عکما۔"

اس سے پوء کر شرم و حیاء یہ ہے کہ تنائی بن بھی عیاں رہا املام کو محوارا میں اس کے کہ اللہ احق ان یستعی عند

"الله اس كا زياده حقدار بكراس سے حياء كى جائے۔" (ترزى باب حفظ الورق)

مدیث میں آیا ہے کہ :

ایاکم والتعری فان معکم من لا یفارقکم الاعند الفائط الحسین یفضی الرجل الی اهله فاستحیوهم واکرموهم (تریری) باب الجام فی الاحتیام میر الجام)

"خردار بھی برہد نہ رہو کیو تکہ تمارے ساتھ خدا کے فرقتے کے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں جو تھے تیں جو تھے تیں جو تھے ہوا تمین ہوتے بچوان او قات کے جن بیل تم رفع حاجت کرتے ہو یا اپنی بویوں کے پاس جاتے ہو الذا تم ان سے شرم کرد اور ان کی مزت کا نماظ رکھو۔"

اسلام کی نگاہ میں وہ لیاس در حقیقت لیاس بی تمیں ہے جس میں ۔ بدن جھکے اور ستر تمایاں ہو۔

قال رسول قله صلعم نساء كاسيات عاديات حميلات ماثلات روسهن كالبخت قماثلة لا يدخلن قجنة ولا يجنن ريحها. (ملم واب الناء الكارات النارات)

"رسول الله الملائم في قرايا كه جو عور تي كرف يهن كر بعى
اور خود دو مرول ير ديجهين
اور خود دو مرول ير ديجهين
اور مخى ادنت كى طرح ناز سے كردن ثيرهى كر كے چلين وہ جنت ميں
اور مخى ادنت كى طرح ناز سے كردن ثيرهى كر كے چلين وہ جنت ميں
اور مخى ادافل نہ موں كى اور نہ اس كى يو يائيں كى۔"

یماں استیعاب معمود تیں۔ ہم نے صرف چھ مثالیں اس فرض سے پیش کی ہیں کہ ان سے اسلام کے معیار انتقاق اور اس کی اخلاق ایرت کا اندازہ ہو جائے اسلام سوسائٹی کے ماحول اور اس کی فضا کو فیٹاء و منگر کی تمام تحریکات سے پاک کر ربا چاہٹا ہے۔ ان تحریکات کا سرچشہ انسان کے باطمن بی ہے۔ فیٹاء ا مخریک جرافیم وہیں پرورٹی پاتے ہیں اور وہیں سے ان چموٹی چموٹی چموٹی تحریکات کی ابتداء ہوتی ہے جو آگے چل کر فساو کی موجب بنی ہے۔ بالل انسان ان کو ختیف سمجے کر نظر ایراز کر دیتا ہے گر حکیم کی نگاہ میں دراصل وی اخلاق اور تیرن و معاشرت کو جاہ کر دیتا ہے گر حکیم کی نگاہ میں دراصل وی اخلاق اور تیرن و معاشرت کو جاہ کر دیتا ہے گر حکیم کی نگاہ میں دراصل وی اخلاق کی تعلیم اظاف یا جاہ کی جائے اسلام کی تعلیم اظاف یا جاہ کی جائے اور برائی کی جائب اوٹی سے اوٹی انسان خود ایے نئس کا احتساب کرتا رہے اور برائی کی جائب اوٹی سے اوٹی میلان بھی آگر پایا جائے تر اس کو حموس کر کے وہ آپ بی آئی قوت ارادی سے میلان بھی آگر پایا جائے تر اس کو حموس کر کے وہ آپ بی آئی قوت ارادی سے میلان بھی آگر پایا جائے تر اس کو حموس کر کے وہ آپ بی آئی قوت ارادی سے میلان بھی آگر پایا جائے تر اس کو حموس کر کے وہ آپ بی آئی قوت ارادی سے میلان بھی آگر پایا جائے تر اس کو حموس کر کے وہ آپ بی آئی قوت ارادی سے میلان بھی آگر پایا جائے تر اس کا استیمال کرے۔

# (۲) تعزیری قوانین

املام کے توری قوائین کا اصل الاصول یہ ہے کہ انسان کو ریاست کے گئید میں اس وقت تک نہ کسا جائے جب بحک وہ نظام تمان کو بریاد کرنے والی کئی حرکت کا یافعل مرتکب نہ ہو جائے۔ گر جب وہ آبیا کر گزرے تو پھر اس کو خلف مزائیں دے دے کر گانا کر شانا ورست قبیل خلف مزائیں دے دے کر گانا کر شانا ورست قبیل ہے۔ شوت جرم کی شرائط بہت بخت رکھو۔ اے لوگوں کو حدود قانون کی زو میں

قرار دیے گئے یں۔

ا۔ اسلای قانون شریعت میں جوت جرم کی شرائط عموا نماعت سخت ہیں محر جرم زنا کے فوت کی شریع سے زیادہ سخت رکھی محق ہیں۔ عام طور پر تمام معاملات کے لئے اسلام قانون مرف دو گواہوں کو کافی سمحتا ہے گر زنا کے لئے کم از کم جار محواہ مروری اسلامی قانون مرف دو گواہوں کو کافی سمحتا ہے گر زنا کے لئے کم از کم جار محواہ مروری

آنے سے جہاں تک عمکن ہو بچاؤ ا۔ عمر جب کوئی عض قانون کی زو میں آ
جائے تو اے الی سزا دو کہ نہ صرف وہ خود اس جرم کے اعادہ سے عاجز ہو
جائے بلکہ دو سرے ہزاروں انسان بھی جو اس قتل کی جانب اقدام کرنے والے
ہوں اس عبرت ناک سزا کو دکھے کر خوف زدہ ہو جائیں کو تکہ قانون کا مقدر
سوسائی کو جرائم سے پاک کرنا ہے۔ نہ یہ کہ لوگ یار یار جرم کریں اور بار یار
سرا بھکتیں۔

نظام معاشرت کی حکاظت کے لئے اسلامی تعویرات نے جن افعال کو جرم معاشرت کی حکاظت کے بین افعال کو جرم معاشر منزا قرار دیا ہے وہ صرف دو ہیں۔ ایک ڈنا۔ عدرے فذف (لین کسی پر زنا کی شمت لگانا)

مد زنا

زنا کے متعلق ہم اس سے پہلے بیان کر کچے ہیں کہ اظافی حیثیت سے یہ فعل انسان کی اجمائی بہتی کا نتیجہ ہے۔ ہو طخص اس کا ارتکاب کریا ہے وہ ورامش اس بات کا جوت ویتا ہے کہ اس کی انسانیت حیوانیت سے مغلوب ہو کی ہو انسانی سوسائی کا ایک صالح رکن بن کر جمیں رہ سکتا۔ اجمائی نقطہ نظر سے یہ ان عظیم ترین جرائم بی سے ایک ہے جو انسانی تمدن کی میں بنیاد پر مملک کرتے ہیں۔ ان وجوہ سے اسمائم نے اس کو بجائے خود ایک قابل تعزیم مملک مرتے ہیں۔ ان وجوہ سے اسمائم نے اس کو بجائے خود ایک قابل تعزیم محل قرار دیا ہے خواہ اس کے ساتھ کوئی دو سرا جرم مثلا جرو اکراہ یا کسی محص فیر

ا - أي أكرم الله كا أرثار ب أدرواء الحدود عن المسلمين ما استعظم فأن كان له مخرج فخلوا سبيلهم فأن الأمام يختل في العقو خير من أن يختل في العقوبة. (ترفري الراب أمرور)

<sup>&</sup>quot;مسلمانوں کو سزا سے بچاؤ جال تک ممکن ہو۔ اگر مجرم کے لئے برات کی کوئی مورت ہو تو اسے چھوڑ دو۔ کیونکہ امام کا معاف کرنے میں خلطی کرنا اس سے بہتر ہے کہ وہ سزا دیے میں خلطی کرے۔"

#### کی جن تلنی شریک ہویا نہ ہو ا قرآن جید کا تھم ہے ہے کہ ا

"زناکار مورت اور زناکار مرد دونوں ش ہے ہر ایک کو سو
کو ڈے بارو اور کانون الی کے مطلبہ بی تم کو ان پر ہرگز رقم شہ
کمانا جائے۔ اگر تم اللہ اور ج م گفرت پر انکان دیکھے ہو۔ اور جب
ان کو ہزا دی جائے تو مسلمانوں بی ہے ایک جاجت اس کو دیکھنے کے
لئے ماضر رہے۔"

اس باب میں اسلامی قانون اور معملی قانون میں بہت بینا اختلاف ہے۔ معربی قانون زنا کو بھائے خود کوئی جرم نہیں سمحتا۔ اس کی تکاہ عمل ہے قبل مرف ای وقت برم مو یا ہے جب کہ ای کا ارتاب برو اگراہ کے ساتھ کیا جائے یا کمی الی مورت کے ساتھ کیاجائے ہو دو مرے محض کے تکاح میں ہو۔ بالغاظ دیکر اس قانون کے نزدیک زنا خود جرم میں ہے بکہ جرم وراصل جریا حل تلق ہے۔ بخلاف اس کے اسلامی قانون کی تظریل ہے قبل خود ایک جرم ہے اور جرد اکراہ یا حق فیریس ماعلت ے اس پر ایک اور جرم کا اطافہ ہو جا آ ہے۔ اس بنیادی اختاف کی وجہ ہے سزا کے باب میں بھی دونوں کے طریقے مختف ہو جائے ہیں۔ مغربی کانون وٹا بالجریس مرف سزائے قید پر اکتفاکر ہا ہے اور شکونہ عورت کے ماتھ ڈٹا کرنے پر مورٹ کے شوہر کو مرف باوان کا مستی قرار دیا ہے۔ یہ مزایر م کو روسکے والی نمیں بلکہ نوگوں کو اور برات ولانے والی ہے۔ ای لئے ان ممالک علی جمال یہ قانون وائے ہے ' زنا کا ارتکاب برمتا جلاجا آ ہے۔ اس کے مقابلہ عن اسلامی قانون ذیا پر الی سخت سزا دیتا ہے جو سومائی کو اس جرم اور ایے جرمون سے ایک مت کے لئے پاک کر دی ہے جن ممالک میں زنا پر یہ مزا دی می ہے وہاں اس قتل کا ارتکاب مجی عام میں

ہوا۔ ایک مرتب مد شری جاری ہو جائے گار پورے ملک کی آبادی پر الی ہیت میا جاتی ہے اور الی ہیت میا جاتی ہے اور اللہ کی جراحت شیل کر سکا۔
میا جاتی ہے کہ پر ہوں کی والوں کے ذہان پر ایک طرح کا تقدیاتی ار بھی ہے۔ جس سے محرانہ میلانات رکھتے والوں کے ذہان پر ایک طرح کا تقدیاتی ار بھی ہے۔ جس سے ان کے نقس کی خود بخود اصلاح ہو جاتی ہے۔

منی فیرسوکودول کی سرا پر فرت کا اظمار کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ شیں ہے کہ انسان کو جسائی تطیف بھیانا پرد جین کرتا باکہ اس کی اصل وجہ یہ کہ اس کے اطابی شور کا نشود تما الی تک ناقس ہے۔ وہ زنا کو پہلے مرف ایک عیب سمینا تما اور اب اے تعن ایک کیل ایک قریم سمینا ہما اور اب اے تعن ایک کیل ایک قریم سمینا ہما اور اب اے تعن ایک کیل ایک تو یہ اس لئے ہی جاتا ہے جس سے دو انسان تمو ڈی ویر کے لئے اپنا دل بہلا لیتے جی اس لئے ہی جاتا ہے کہ تانون اس فیل سے دواواری برح اور اس وقت تک کوئی باز برس در کہ تانون اس فیل سے دواواری برح اور اس وقت تک کوئی باز برس در کہ تانون اس فیل سے دواواری برح فیل کی تواوی یا اس کے تانونی حق جی اور اس کے تانونی حق جی میں اس کے خوال حق جی جی دو اس کو ایس خلل ایراز نہ ہوتے ہیں اس لئے جرم آجھتا ہے جس سے بس ایک جی محص کے حقوق حتائر ہوتے ہیں اس لئے معمولی مزایا تاوان اس کے زویک ایسے جرم کی کانی مزایے۔

کا ہر ہے کہ جو محض زما کا ہے تصور رکھتا ہو وہ اس محل پر سو کو ژول کی مزاکو ایک گالمانہ مزائی ہے جا گا۔ کر جب اس کا اظامی ہ اجائی شور ترقی کرے گا اور اس کو معلوم ہو گا کہ زما خواہ بالرشا ہو یا بالجر اور خواہ بیای ہوئی مورت کے ماجہ ہ یا بین بیای کے ماجہ ' بمرطال وہ ایک اجماعی جرم ہے اور پردی سومائی پر اس کے فتصانات عائد ہوتے ہیں ' تو مزاکے حصل ہی اس کا نظریہ خود بخود بدل جائے گا۔ اے تنام کرنا پڑے گا کہ سومائی کو ان فتصانات کا نظریہ خود بخود بدل جائے گا۔ اے تنام کرنا پڑے گا کہ سومائی کو ان فتصانات کی تعربی کرنے والے اسباب انبان کی جوائی جان ہو کہ ہو ای بیاب انبان کی حوائی جان ہو کہ ہو ای بیاب انبان کی خوائی جانت میں نمایت محری بڑیں رکھتے ہیں اور ان بڑوں کو محن قیدوبند اور عوائی جانت میں نمایت محری بڑیں رکھتے ہیں اور ان بڑوں کو محن قیدوبند اور مائی نمان کے بغیر جارہ نمیں۔ ایک محض یا دو محضوں کو شدید جسمائی شدید میسائی دایر استعال کے بغیر جارہ نمیں۔ ایک محض یا دو محضوں کو شدید جسمائی

آزار پنچاکر لاکوں اشھام کو ہے شار اخلاقی اور عمرانی معزوں سے بچا دینا اس سے بہتر کے کہ مجرموں کو تکلیف سے بچاکر ان کی بوری قوم کو ایسے تعمانات میں جانا کیا جائے ہو آئے وائی ہے گناہ تعلوں تک بھی متوارث ہونے والے میں جانا کیا جائے ہو آئے وائی ہے گناہ تعلوں تک بھی متوارث ہونے والے بول۔

سو کوڑوں کی سزا کو ظالمانہ سزا قرار دسینے کی ایک دجہ اور بھی ہے ہو معربی تندیب کی بنیادوں پر خور کرنے سے باسائی سجھ میں آ سکتی ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں' اس تمذیب کی ابتداء علی معاصت کے مقابلہ میں فرد کی مایت کے جذبہ سے ہوئی ہے اور اس کا سارا خیر انفرادی حوق کے ایک ملا آميز تصور سے تيار ہوا ہے۔ اس سے فرد خواہ ہمامت پر کتابی علم کرے اہل مغرب کو بکھ ذیادہ تاکوار نہیں ہو تا بلکہ اکثر مالات ہیں وہ اے بنوفی کوارا کر ليت بن الله عامى حول كى حافت ك في جب فردير بالد والا جام ب و ان کے روکھے کوئے ہوئے گئے ہیں اور ان کی ساری عدردیاں جماعت کے عائد فرد کے ساتھ ہوتی ہیں۔ علاوہ بریں تمام الل جافیت کی طرح جافیت مغرب کے پیردوں کی بھی اخیازی خصوصیت نیر ہے کہ وہ معتولات کے بجائے محسوسات کو زیادہ ایمیت دیتے ہیں۔ جو نقصان ایک فرد پر حرتب ہو گا ہے وہ ہے لکہ محدود فکل بیل محسوس طور پر ال کے سامنے آیا ہے اس کے وہ اسے ایک امر محقیم سیجیج بیں۔ بخلاف اس کے 🛥 اس تعمان کی ایمیت کا اوراک نہیں کر سکتے۔ جو دسمج پہلنہ پر تمام سوسائٹی اور اس کی آئندہ تسلون کو پانچا ہے۔ کو تلہ وہ ایل وسیت اور ایل دور ری کی عاد پر محسوس تہیں ہو گا۔

مد نزن

زنا کے جو تضانات ہیں انی سے ملتے جلتے تضانات تمت زنا (قذف)
کے ہمی ہیں کہ یہ شریف عورت پر زنا کی جموثی تمت نگانا تھا اس کے لئے بدنای
کا موجب تمیل بلکہ اس سے خاندانوں میں دھنی کھیلتی ہے انساب مشتبہ ہوتے
ہیں 'ازدوای تعلقات میں فرائی واقع ہوتی ہے اور ایک فض محض ایک مرتبہ

زبان بلاکر بیمیوں انباؤں کو برسوں کے لئے جلا عذاب کر دیتا ہے۔ قرآن نے اس جرم کے لئے جمی بخت سزا تجویز کی ہے۔

اللّذِينَ بَرْمُونَ الْمُحْصَدْي ثُوّ لَوْ يَأْتُوا بِالْرَبْعَاةِ شُهَدَاءَ فَاجْوِلْ وَأَمْ تَنْفِينَ
 جَلْدَةً وَلَا تَقَبّلُوا لَهُو شَهَادَةً أَبَدًا وَ أُولِيكَ هُو الْفَيقُونَ
 جَلْدَةً وَلَا تَقَبّلُوا لَهُو شَهَادَةً أَبَدًا وَ أُولِيكَ هُو الْفِيقُونَ
 (النور ١٠)

"اور ہو لوگ پاک وامن مورتوں پر الزام لگائیں پھر جار مواہ اس کے جوت بیں بیر جار مواہ اس کے جوت بیں بیل میں شد کریں ان کو اس (۸۰) کوڑے لگاؤ اور آئدہ کمی ان کی کوائی قول نہ کرو ایسے نوگ خود بی بدکار ہیں۔"

### (۳) انسدادی تدابیر

اس طرح اسلام کا قانون فوہداری ای سیای طاقت سے ایک طرف ت بدکاری کو زبردسی روک ویتا ہے اور دو سری طرف سوسائی کے شریف ارکان کو بدنیت لوگوں کی بدزیائی سے بھی محفوظ کر دیتا ہے۔ اسلام کی اظلاقی تعلیم انسان کو اندر سے درست کرتی ہے تاکہ اس میں بدی اور گناہ کی طرف ریخان ہی پیدا نہ ہو اور اس کا تعزیری قانون اس کو یاہر سے درست کرتا ہے تاکہ اخلاقی تربیت کے باقص رہ جائے سے اگر اس مم کے رجانات پیدا ہو جائیں اور قوت سے تھل میں آئے گئیں' تو ان کو بجر ردک دیا جائے۔ ان دولول تدیروں کے درمیان چھ مزید تدیری اس فرض کے لئے اعتبار کی کی ہیں کہ اصلاح یاطن کی اخلاتی تعلیم کے کئے مددگار ہول۔ ان تدیروں سے مطام معاشرت کو اس طرح درست کیا کیا ہے کہ اخلاقی تربیت کے فتائش سے جو کروریاں ا فراد جماعت من باتی = جائیں ان کورتی کرتے اور قوت سے قتل میں آنے کا موقع ی نہ ل سکے سوسائٹ میں ایک ایا ماول پیدا ہوجائے جس می برے میلانات کو نشودنما دینے والی آب و ہوا مفتور ہو کیجان انگیز تحریکات ناپید ہوں۔ صنفی اختار کے اسباب الکائی مد تک کم ہو جائیں اور الی تمام صورتوں کا سدباب ہو جائے جن سے مُگامُ تملن میں پرہی پیدا ہوئے کا امکان ہو۔

اب ہم تنسیل کے ساتھ ان تدبیروں میں سے ایک ایک کو بیان کرتے ہیں۔ لباس اور ستر کے احکام

احکام معاشرت کے سلسلہ عن اسلام کا پہلا کام ہے ہے کہ اس نے بریکی کا استیمال کیا اور مردوں اور خورتوں کے لئے سر کے حدود مقرد کر دیتے۔ اس معالمہ عین عرب جائیت کا جو حال تھا ' آج کل کی مدنب ترین قوموں کا حال اس سے پکھ ذیادہ مختف نہیں ہے۔ وہ ایک دو سرے کے سامنے بے مکلف نگے ہو جاتے ہے۔ اس خسل اور تھلائے حاجت عیں پردہ کرنا ان کے زودیک فیر ضروری تھا۔ کعبہ کا طواف بالکل برید ہو کر کیا جا تھا اور اسے ایک اچھی مہادت ہیں ان کی حال ہوا تھا۔ کب کا طواف بالکل برید ہو کر کیا جا تا تھا اور اسے ایک اچھی مہادت ہیں جا تا تھا۔ در بازو' کر اور جا تا تھا اور بازو' کر اور جورتوں کا لباس ایبا تھا جس میں سے کا بکھ حصہ کھلا رہتا تھا اور بازو' کر اور پذایوں کے بعض صے کھل جاتے ہے۔ سام بالکل بھی کینے آج ہورپ' امریکہ اور جاپان کی بھی ہے اور مشرتی سمالک عیں بھی کوئی دو سرا ظام معاشرت ایبا اور جاپان کی بھی ہے اور مشرتی سمالک عیں بھی کوئی دو سرا ظام معاشرت ایبا اور جاپان کی بھی ہے اور مشرتی سمالک عیں بھی کوئی دو سرا ظام معاشرت ایبا اور جاپان کی بھی ہے دور ویا قاعدہ مقرد کئے گئے ہوں۔

ا مدیث بی آیا ہے کہ حفرت مستور بن محومہ ایک پھر اٹھائے آ رہے تھے۔ راستہ بیل نہ کا اٹھائے آ رہے تھے۔ راستہ بیل نہ بند کھل کر کر بڑا اور وہ ای حال بیل پھر اٹھائے بیلے آئے۔ آتخشرت طھا نے دیکھا تو بہا تو فرایا کہ جاؤ پہلے اپنا جم ڈھاکو اور بھے نہ پھرا کرو۔ (مسلم ' باب الافتناء حملاً العورہ) العورہ)

ا ۔ این مہاس کیاد کا فائس اور زہری کی متنقہ روایت ہے کہ کعبہ کا طواف پر آئی کی مالت میں کیا کرتے ہتے۔ مالت میں کیا کرتے ہتے۔

ا۔ مسلم کتاب آلتغیر میں عرب کی ہے رسم بیان کی گئی ہے کہ ایک عورت برہد ہو کر طواف کرتی ہے کہ ایک عورت برہد ہو ک طواف کرتی ' پھر طاخرین سے کہتی کہ ''کون جھے آیک کپڑا دیتا ہے کہ میں اس سے اپنا بدن ذھاکوں۔ '' اس طرح ماتھے والی کو کپڑا دیتا ایک ثواب کا کام سمجما جاتا تھا۔

الم التغير كبير آب وليضر بن بخمر هن على جيويهن-

اسلام نے اس باب میں انسان کو تندیب کا پہلا سیق سکمایا۔ اس نے بتایا

کر:

يَّا اَدَمُ وَدُ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُوْ لِيَاسًا كُوْمِنَى سَوْنِكُوْ وَوَثَمَّا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

"اے اواد آدم اللہ نے تم پر لیاں ای گئے آبارا ہے کہ
تہارے جسوں کو ڈھانے اور تہارے گئے موجب ڈینٹ ہو۔"
اس آیت کی رو سے جسم ڈھانگنے کو ہر مرد و خورت کے لئے فرض کر دیا
میار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ایکام دیئے کہ کوئی محض سمی کے
سامنے رہد نہ ہو۔

ملعون من خطر الى سواة اخيد (اشكام التران للمام)
" لمون ہے وہ ہو است ہمائی ہے سر پر تظرؤا لے۔"
لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا العراة الى عورة العراق (مسلم علی باب تحريم الحكرائی العرات)
العراق (مسلم عرد مر می مرد اور كوئی عورت می مورت كو برہد نہ دركي مرد مي مرد اور كوئی عورت مي مورت كو برہد نہ دركي مرد مي مرد اور كوئی عورت مي

لان اخر من السماء فانقطع نصفین احب الی من انظر
الی عورة احداوینظر الی عورتی. (المسوط "کاب الاستمان)
"فداک تم ! بم آسان سے پینکا جاؤل اور میرے دو کورے
او جائیں " یہ میرے لئے زیادہ بمتر ہے یہ نیست اس کے کہ بم کی
کی برشیرہ متام کو دیکھوں یا کوئی میرے پوشیرہ متام کو دیکھے۔"
ایاکم والتعری فان معکم من لا یفارقکم الا عندالفائط المحدن یفضی الرجل الی اهله (ترقری اب ما جاء تی الاستار)
حین یفضی الرجل الی اهله (ترقری اب ما جاء تی الاستار)

حین یفضی الرجل الی اهلم (ترفری) باب ما جاء فی الاستار)

"خبردار مجی بریت نه ربواکی کمه تهمارے ماتھ اللہ جو تم
سے مجی جدا نیس بوتا سواست تفاعے حاجت اور میاشرت کے وقت

**\*\_**\_

اذا اتى احدكم اعله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين. (ابن اجه - باب التر عد الجاع)

"جب تم من سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو اس وقت

من و حائے اور بالکل گدھوں کی طرح تگانہ ہو جائے۔"

ایک مرجہ انخفرت طبط زکوہ کے اونوں کی چراگاہ میں تغریف لے مجھے
تو دیکھا کہ چروام جنگل میں نگا لیٹا ہے۔ آپ نے ای وقت اسے معزول کر دیا
اور قرابا۔

لا يعمل لنامن لاحياء لم

"جو عض بے شرم ہے وہ ہمارے کی کام کائیں۔" مردول کے لئے ستر کے صدود

ان احکام کے ماتھ مورتوں اور مردون کے لئے جم ڈھاکھنے کے مدود بھی الگ الگ مقرد کے گئے۔ اسطالی شری جی جم کے اس جعد کو سر کئے اس جند کو سر کئے اس جند کا دھا گنا فرض ہے۔ مرد کے لئے ناف اور کھنے کے درمیان کا حد سر" قرار دیا گیا ہے اور تھم دیا گیا کہ اس کو نہ کمی کے سامنے کھولیں اور نہ کمی دو سرے محص کے اس حمد پر تظرف الیں۔

عن ابى ايوب الإنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم مافوق الركجتين من العورة واسفل من سرة من العورة (وار تقني)

"جو کھے گئے کے اوپ ہے وہ چھپاتے کے لائن ہے اور جو کھ ناف کے بنچ ہے ۔"
اف کے بنچ ہے ۔ چھپاتے کے لائن ہے۔"
عورة الرجل ما بين سرة الى ركبة (مبوط)
مرد کے لئے ناف ہے گئے تك كا حصہ چمپاتے کے لائن

عن على أبن أبى طالب عن النبى صلى الله عليه وسلم لا تبرز فخنگ ولا تنظر الى فخنحى ولا ميت (أفير كبر) آب كل نام مين حفوا من ايماريم)

الله می دان کو کئی سے سامنے نہ کھول اور نہ کئی دندہ مین یا مروہ مین کی ران پر تظروال۔ "

یہ جم عام ہے جس سے معدوں کے سوا اور کوئی منتھی جس ہے جنانچہ مدیث میں سید:

احفظ عورتك الا من نوجتك اوما ملكت يمينك. (احام القرآن الجماص جارس س س ٢٠٠)

''اسٹ سٹری مخاصت کرد پیوائی پیویوں سے اور ان لوہڑیوں سے ہو تہمارے تعرف میں ہول۔''

عورتوں کے لئے سر کے حدود

موران کے لئے سر کے حدود اس سے زیادہ استے رکھ کے ہیں۔ ان کو تھم دیا گیا کہ ایج جرے اور ہاتھوں کے سوا تمام جم کو تمام لوگوں سے چھا کیں۔ ان چھا کیں۔ اس تھم میں باب محالی اور تمام رشتہ دار مرد شامل ہیں اور شوہر کے سوا کوکی مرد اس سے مستی نہیں ہے۔

لا يحل لامراة تومن بالله واليوم الاخر ان تخرج يديها الا الى ههذا وقبض نصف الذراع. (اتن 2/2)

نی اکرم طائع سے قرایا کہ دیمی حورت کے ساتے ہو اللہ اور
ایم آخر پر ایمان رکھتی ہو ' جائز نہیں کہ اللہ اپنا ہاتھ اس سے زیادہ
کو لے۔ " یہ کہ کر آپ نے اپن کلائی کے نصف حصہ پر ہاتھ رکھا۔
الحالية افا حاصت لم يصلح أن يرى منها الا وجهها ويدها

الى المقصل

"جب عورت بالغ مو جائے تو اس کے جم کاکوئی حصہ نظرنہ

آنا چاہئے سوائے چرو اور کلائی کے جوڑ تک باتھ کے۔"

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما فرماتی ہیں کہ میں اپنے بھیجے عبداللہ بن اللفیل کے ساتھ آئی تو ٹی اکرم علیا نے اس کو مالیند کیا۔

اللفیل کے سامنے زینت کے ساتھ آئی تو ٹی اکرم علیا نے اس کو مالیند کیا۔

میں بنے عرض کیا یا رسول اللہ علیا ہے تو میرا بھیجا ہے۔ حضور اگرم علیا ہے۔ حضور اللہ علیا ہے

اذا عرقت المراة لم يحل لها أن تظهر ألا وجهها والا مادون هذا وقبض على ذراع نفسه فترك بين قبضته وبين الشف مثل قبضته أخرى (أنن 2/2)

"جب مورت بالغ ہو جائے تو اس کے لئے جائو قبی کہ اپنے جسم میں سے کچھ ظاہر کرے سوائے چرے کے اور سوائے اس کے۔

یہ کہ کر آپ نے اپن کلائی پر اس طرح باتھ رکھا کہ آپ کی گرفت کے مقام اور جھیل کے ورمیان صرف ایک ملی بحر جگہ باتی تھی۔"

حضرت اساو بنت ابی کا ہو آنخضرت طائع کی سائی تھیں ایک مرجہ آپ کے ساخ باریک لباس بین کر حاضر ہو کی اس حال میں کہ جسم اندر سے جھاک رہا تھا۔ حضور اکرم طائع نے فورا " نظر پھیرئی اور فرمایا۔

يا اسماء ان المراة انا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها الا هذا وهذا واشارالي وجهه وكفه ( عمله في القدم)

"اے اساہ مورت جب من بلوغ کو پہنے جائے الدورست تھیں کہ اس کے جسم میں سے یکھ دیکھا جائے بجواس کے اور اس کے سیر کہ کر آس کے اور اس کے سیر کہ کر آپ نے اپنے چرے اور جھیاہوں کی طرف اشارہ فرمایا۔"
صفد بنت عبدالر جن حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضرہو تھی اور الا اور ایک باریک دویٹہ اوڑھے ہوئے تھی۔ حضرت عائشہ نے اس کو جاڑ دیا اور ایک موٹی او رہنی ان پر ڈالی۔ (موطا ایام مالک)

#### لمن الله الكاسيات العلايات.

ما الله كى لعنت ہے ان موروں يہ جو لياس يہن كر بمى نكى كى

على رينٍ ٠٠٠

معرت حمر فالد کا ارشاد ہے کہ اپنی حور تول کو ایسے کیڑے نہ بہناؤ ہو جم کا اس طرح چست مول کہ سادے جم کی جات تمایاں مو جائے۔ (المبوط سماب الاستمان)

ان تمام روایات = معلوم ہوتا ہے کہ چرے اور ہاتھوں کے سوا
مورت کا پورا جم سر بی داخل ہے جس کو اپنے گھر بیں اپنے قریب ترین
مزیزوں سے بھی چھپاتا اس پر واجب ہے۔ وہ شوہر کے سوا کسی کے سامنے اپنے
سر کو جیس کول سکت خواہ = اس کا باپ ' بھائی یا بھٹھا تی کیوں نہ ہو۔ حتی کہ
دہ ایسا باریک لیاس بھی جس بین سکتی جس بی سر تمایاں ہوتا ہو۔

اں باب میں بنتے احکام ہیں وہ سب بوان مورت کے لئے ہیں۔ سر کے احکام ہیں وہ سب بوان مورت سے لئے ہیں۔ سر کے احکام اس وقت سے عائد ہوتے ہیں جب سے مورت من رشد کے قریب بہتی بات بات اور اس وقت کف بائد رہتے ہیں جب تک اس میں صنفی کش باتی رہے۔ اس مرسے کرر جائے کے بعد ان میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ چنائی م

وَ الْقُواهِدُ مِنَ الْمِسَاءِ الْبِي لَا يَدْجُونَ بِكُلُما قَلَيْسَ مَلَيْهِيَّ جُنَاءُ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَعُنَ عَيْرَمُنَا يَرْجُونَ بِزِينَاةٍ وَ أَنْ يَسْتَعْفِفَنَ عَيْرُ لَهُنَ (الزر- ١٠)

"اور بن بوزمی مورتی ہو نکاح کی امید نمیں رکھتیں اگر اپنے دویے آثار رکھا کریں تو اس بی کوئی مضافقہ نمیں بشرطیکہ اپنی زیشت کی نمائش مضمود نہ ہو اور آگر وہ اختیاط رکھیں تو یہ ان کے لئے بہترے۔"
بہترے۔"

یمال تخفیف کی علمت صاف بیان کر دی گئی ہے۔ فکاح کی امید باتی نہ

رہے ہے ایک عمر مراد ہے جس بیل منفی خواہشات قا ہو جاتی ہیں اور کوئی کشش بھی باتی نہیں رہتی۔ آہم مزید اختیاط کے طور پر یہ شرط لگا دی گئی کہ زینت کی نمائش مقسود نہ ہو۔ لین اگر صنفی خواہشات کی ایک چنگاڑی بھی سید بیں باتی ہو تو دوید و قیرہ آبار کر بیشتا درست نہیں۔ شخفیف سرف ان ہو وجوں کے لئے ہے جن کو من رسیدگی نے لاس کی قیود سے بے پرواہ کر دیا ہو اور جن کی طرف بچوام کی نظروں کے اور کسی ضم کی نظریں اضحے کا کوئی امکان نہ ہو۔ ایس مورش کم رہی بغیر دوسیٹے اور اور حن کے بھی رہ سکتی ہیں۔

استيذان

اس کے بعد دو سمری مدیے قائم کی گئی کہ تھرکے آدمیوں کو بلا اطلاع اجاتک تمروں میں داخل ہوئے ہے منع کر دیا تاکہ عوران کو نمی الیے مال میں نہ دیکھیں جس میں مردوں کو نہیں دیکتا جاسیئے۔

وَإِذَا بَلَةَ الْأَطْفَالُ مِثَكُمُ الْمُلُمُ فَلَيْسَتَأَوْلُوا كُمَّا اسْتَأْذَنَ

النابي من قطيم - (الور - 44)

"اور جب تہارے لڑے من بلوغ کو پہنچ جائمیں تو جاہئے کہ "
ای طرح اجازت کے کر گریں آئمیں جس طرح ان کے بوے ان
سے پہلے اجازت کے کر گریں تھے۔"

یماں ہمی علمت عمر روشن ڈال دی می ہے۔ استیدان کی حد اس وقت شروع ہوتی ہے جب کہ صنفی احساس پیدا ہو جائے۔ اس سے پہلے اجازت مانگنا ضروری نہیں۔

اس کے ساتھ غیر لوگوں کو بھی تھم دیا گیا ہے کہ نمی کے تھریں بلا اجازت داخل نہ یوں۔

يَاتِهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بَيْوَتًا غَيْرَ بَنْفِيزُلْوْ حَلَّى

تَسْتَأَنِنْیَا وَتُسَکِّتُوا عَلَیَ آخِلِمَا ﴿ (التور-۲۵) ''اے اہل ایمان 1 اسپے گمروں کے سوا دو سرے گمروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ اہل خانہ سے ہوچہ نہ لو اور جب واخل ہو تو محروالوں کو ملام کرد۔"

امل متعد اندرون خانہ اور بیرون خانہ کے ورمیان = بھی کرنا ہے الل اپنی خاتی بی حورتی اور مرد اجنیوں کی تظروں سے محقوظ رہیں۔ اہل عرب ابتراء میں ان احکام کی علمت کو نہ سجو سکے اس لئے با او قات وہ گرک باہر ہے کمروں ہیں جمائک لینے تھے۔ ایک مرجہ خود المخضرت طابع کے ساتھ ہی باہر ہے کمروں ہیں جمائک لینے تھے۔ ایک مرجہ خود المخضرت طابع کے ساتھ ہی یہ واقعہ چیں آیا۔ آپ اپنے جرے میں تشریف رکھتے تھے۔ ایک فض لے آبدان میں سے جمائک اس پر آپ نے فرمایا "اگر شجے معلوم ہو تاکہ تو جمائک رہا ہے تو میں جری آگھ می کوئی چیز جبو دیتا۔ استدان کا تھم الد تظروں سے بہائے ہی کہ کر میں بلا اجازت دیکھے تو گھر والوں کو نین ہے کہ اس کی آگھ ہوڑ دیں۔ "اب

پر ابنی مردوں کو بھم دیا تمیا کہ تمی دو مرے کے گھرے کوئی چیز ماتھی یو تو گھریں نہ چلے جائیں بلکہ یا ہر پردے کی اوٹ سے ماتھیں۔

وَ إِذَا مَالَتُهُومُنَ مَتَامًا مُنْكُومُنَ مِنْ قَالَهِ حِبَالٍ وَلِكُمْ

اَطُهُرُ لِعُلْوَيِكُمْ وَقُلُوبِينَ (الاحزاب- ۵۳)

"اور جب تم عورتوں سے کوئی الے ماکو تو پردے کی اوٹ سے ماکو۔ اس میں تممارے دلول کے لئے بھی پاکیزی ہے اور ان کے دلول کے لئے بھی پاکیزی ہے اور ان کے دلول کے لئے بھی پاکیزی ہے اور ان کے دلول کے لئے بھی۔"

یمال بھی مد بندی کے مقدر پر ڈلکٹر آملوکٹر اِنتاؤ پکٹر وَ قَالُوبِینَ میں سے بوری روشن وَال دی میں ہے۔ عورتوں اور مردوں کو صنعی میلانات اور

ا۔ ہماری باب الاستیدان من اجل إ بسر ۲۔ مسلم کاب تحریم النظرنی بیت غیرہ۔

تحریکات سے بچانا بی اصل معمود ہے اور سے حد بندیاں اس کئے کی جا رہی ہیں کہ عورتوں اور مردوں کے ورمیان خلا کما اور بے شکفی نہ ہوئے یائے۔

یہ اظام مرف اجاب بی کے لئے نہیں بلکہ گر کے خدام کے لئے ہمی ایس یہ بنائی اللہ گر کے خدام کے لئے ہمی ایس یہ چنانچہ روایت میں آیا ہے کہ حضرت بلال یا محرت انس نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنها ہے آپ کے کسی بچ کو باٹا تو آپ نے پردے کے بیجے سے الحمد بیدھا کر دیا۔ اے طالا تکہ بید دونوں صفور نبی اکرم طالع کے خدام خاص ضے اور ایس کے یاس محروالوں کی طرح رجے تھے۔

تخلید اور نس کی ممانعت

تیسری مد بری بدی می کدشوہر کے سواکوئی مرد کمی مورت کے پاس نہ تخلید میں رہے اور نہ اس کے جسم کو مس کرے افواہ وہ قریب ترین مزیزی

عن عقبة بن عامران رسول الله قال ایلام والد خول علی النساء فقال رجل من الانصار یا رسول الله افرایت الحمو قال الحمو الموت ٢٠ فقال رجل من الانصار یا رسول الله افرایت ہے کہ حضور آکرم خلط نے فرایا خردار عور توں کے پاس تمائی میں نہ جاؤ۔ انسار میں سے آیک فیص نے مرش کیا یا رسول اللہ خلط ا دیور اور جش کے متعلق کیا ارشاد ہے۔ فرایا "وہ موت رسول اللہ خلط ا دیور اور جش کے متعلق کیا ارشاد ہے۔ فرایا "وہ موت

لا تلجوا على المغيبات فان الشيطان يجرى من احدكم مجرى

ا۔ فتح القدرِ ۲۔ تزری کی باب ما جاء فی کرا بیت الدخول علی المغیبات۔ بخاری کی باب الدخون رجل بامراے الا ذو بحرم۔ سلم کی باب تحریم الحلوے بالا بنید۔ ۳۔ تزری کیاب کرا بیت الدخول علی المغیبات۔

"شوہروں کی غیر موجودگی میں عورتوں کے پاس نہ جاؤ کیونکہ شیطان تم میں سے کمی کے اندر خون کی طرح مروش کر رہا ہے۔"

عن عمروا بن علمي قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ندخل على النسا بغير اذن ازواجهن...

"عمرد بن عاص کی روایت سے کہ نی اکرم علیم نے ہم کو موروں کے پاس ان کے شوہروں کی اجازت کے بغیرجائے سے منع قرما دیا۔"

لايد خلن رجل بعد يومى هذا على مغيبة الا معه رجل أو أثنان (منم والمرابعة على مغيبة الا معه رجل أو أثنان (منم والمرابعة الاجتيت)

"" کے بعد سے کوئی عص کی عورت کے پاس اس کے شوہر کے فراب بین نہ جائے گاو تھی کی عورت کے پاس اس کے شوہر کے فراب بین نہ جائے گاو تھی اس کے ماخد ایک دو آدی اور نہ ہوں۔"
ایسے بی احکام اس کے متعلق ہی ہیں :

قال النبي صلعم من مس كف امراة ليس منها بسبيل وضع على كفه جمرة يوم القيمة

المحسور اکرم طلع سے قربایا ہو محض میں مورت کا باتھ جموے کا جس کے ساتھ اس کا جائز تعلق نہ ہو اس مقبل پر قیامت کے روڈ الگارا رکھا جائے

حضرت مائشہ رمنی اللہ عنها کا بیان ہے کہ ٹی اکرم ظلم موروں سے مرف دیائی اقرار کے کر ہوت لیا کر ہے گئے میں نہ لیے عصرت لیا کر ہے گئے اس کا باتھ اپنے باتھ میں نہ لیے تھے۔ آپ کے بی ایک مورت کے باتھ کو می تمیں کیا ہو آپ کے تکاح میں نہ ہو۔ اب

ا ممد بن رقیقہ کا بیان ہے کہ میں چند عورتوں کے ساتھ حضور اکرم علیا

ا حرزدی باب فی التی عن الدخول علی النباء الا باذن ازوا بهن ...
۱ معلم باب میشد النباء - مسلم باب کیفیت عدد النباء -

ے بیت کرنے طافر ہوئی۔ آپ الظام نے ہم ہے اقرار لیا کہ شرک چوری اور ان بہتان تراشی و افترا پروازی اور نی کی نافرائی سے احراز کرنا۔ جب اقرار ہو چا تو ہم نے عرض کیا کہ تشریف لائے آگہ ہم آپ الظام سے بیعت کریں۔ آپ الجام نے فرمایا۔ ہی عورتوں سے مصافحہ شیس کرتا مرف زبانی اقرار کافی سے سالمہ

یہ امکام بھی مرف بوان موروں کے لئے ہیں۔ س دسیدہ موروں کے ساتھ خلوت میں بیٹنا جاز ہے اور ان کو چھوٹا بھی منوع تبیں۔ چنانچہ حضرت ابر کر فالد کے متعلق معنول ہے کہ ایک قبیلہ میں جاتے سے جنال انہوں نے دوروں ہیا تھا اور آپ اس قبیلہ کی ہوڑی موروں سے مصافحہ کرتے ہے۔ حضرت میداللہ ابن ذیر فالد کے متعلق ہے روایت ہے کہ وہ ایک ہوڑھی مورت سے بادل اور سر دیوا لیا کرتے ہے۔ یہ اخیاز ہو ہوڑھی اور جوان موروں کے درمیان کیا گیا ہے ، خود اس بات پر والات کرنا ہے کہ دراصل دولوں منتول کے درمیان ایسے اختلاط کو روکنا متعود ہے ہو تھے کا سبب بن سکتا ہے۔

یہ تو وہ امکام نے بن بی شوہر کے سوا تمام مرد شامل ہیں خواہ ہوں یا فیر محرم۔ مورت ان بین ہے کی کے سامنے آیا سر یعنی چرسے اور ہاتھ سے سواجم کا کوئی حصد نہیں کھول سکتے۔ یالکل ای طرح جس طرح مردکسی کے سامنے اپنا سر لین ناف اور محفظہ کے درمیان کا حصد نہیں کھول سکا۔ سب مردوں کو محروں بی اجازت لے کر داخل ہونا جائے اور ان بی سے کسی کا مورت کے یاس خلوت بی جنمایا اس کے جم کو یاتھ لگانا جائز نہیں۔ ا

ال تنائل إب وحد الناء- الن اجر إب وحد الناء-

م جم كو الته فكائے كے معالمہ ميں محرموں اور فير محرم مردول كے ورميان كافي فرق

اس کے بعد محرموں اور غیر محرموں کے درمیان تغربی کی جاتی ہے۔
قرآن اور حدیث میں تعمیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ آزادی اور بے تکلنی کے کون سے مداری ایسے ہیں جو صرف محرم مردوں کے سامنے برتے جا سکتے ہیں اور فیر محرم مردوں کے سامنے برتے جا سکتے ہیں اور فیر محرم مردوں کے سامنے برستے جائز نہیں ہیں۔ یکی چیز ہے جس کو عرف عام فیر محرم مردوں کے سامنے برستے جائز نہیں ہیں۔ یکی چیز ہے جس کو عرف عام میں پردہ یا تجاب سے تجیر کیا جا گا ہے۔

ے۔ امالی ابی بمن کا باتھ کا کر اے مواری پر چرھا یا آثار سکتا ہے۔ طاہر بات ہے کہ یہ بات ہے کہ یہ بات کی فیر مرد کے لئے نہیں ہے۔ آنحضرت ماللہ جب بھی سفر سے واپس آتے و محرت فاض کے مرکا محرت فائد کے مرکا مورت فائد کے مرکا بور لیجے۔ ای طرح حضرت ابو بکر حضرت فائد کے مرکا بور لیجے۔ ای طرح حضرت ابو بکر حضرت فائد کے مرکا بور لیجے۔

# یردہ کے احکام

قرآن جيد كي جن آيات ش پرده كه احكم بيان موئي وه حسب زيل بين:

#### (M-m. -181)

"اب نی اموس مودل سے کو کہ اپی نظریں نی رکیں اور اپی مسست و عنت کی جاہت کریں۔ یہ ان کے لئے پاکرای کا طریقہ ہے۔ بینیا اللہ جاتا ہے جو پکھ وہ کرتے ہیں اور موس عور قول سے کو کہ اپی نگایں نی و کھیں اور اپی مسست کی حاہد کریں اور اپی دینت کو خاہر نہ کریں مواہ اس زینت کے جو خود خاہر ہو جائے اور وہ اسپے سینوں پر اپی اوڑ منیوں کے بال مار لیا کریں اور اپی اور وہ اسپے سینوں پر اپی اوڑ منیوں کے بال مار لیا کریں اور اپی زینت کو خاہر نہ کریں گر ان لوگوں کے سامنے ، شوہر باب خرا نے سینے سوتینے بینے ، بھائی ، بینچے ، بھائے ، اپی عور تی اسپے خام ، وہ مرد مدت گار جو عور قول سے کھ مطلب نہیں رکھتے۔ وہ لاکے جو ابی عور تول کی بردہ کی باقوں سے بھی مطلب نہیں رکھتے۔ وہ لاکے جو ابی عور تول کی بردہ کی باقوں سے بھی مطلب نہیں رکھتے۔ وہ لاکے جو ابی عور تول کی بردہ کی باقوں سے بھی مطلب نہیں رکھتے۔ وہ لاکے جو ابی عور تول کی بردہ کی باقوں سے بھی مطلب نہیں سے اس طرح نہ مارتی باس کی جو دقت اپنے باقوں نئین پر اس طرح نہ مارتی باس کی جو

"اے نی کی تابو! تم کھ مام حورتوں کی طرح تو ہو نسی۔
اگر حمیں پر بینز کاری منظور ہے تو دلی ذبان سے بات نہ کردے کہ جس معنص کے دل بین کوئی خوائی ہے اللہ تم سے کھی توقیات وابت کر بینے۔ بات سید حمی سادھی طرح کرد اور اسپنے گھروں بیں جمی بیلمی رہو اور اسپنے گھروں بیں جمی بیلمی رہو اور اسپنے گھروں بی جمی بیلمی رہو اور اسپنے تاب بیلمین کے سے بناؤ سیمار نہ دکھاتی بھرد۔"

مَلْعِنَ مِنْ جَلَامِيْهِونَ وَإِلَّهُ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ =

(الاحاب-ب

"اے کی بھالم! اپنی ہویوں اور مسلمان خورتوں سے کہ دو کہ است کو دو کہ است کے دو کہ است کے دو کہ است کا اپنی جادروں کے محموظمت ڈال لیا کریں۔ اس سے توقع کی جاتے گا۔" جاتی ہے کہ وہ ان کو متایا نہ جائے گا۔"

ان آیات پر فور کھے۔ مردول کو قو مرف اس قدر آلید کی گئی ہے کہ
اٹی فایں بہت رکھی اور فواحق سے اپنے اظائی کی حافظت کریں۔ محر
مورول کو مردول کی طرح آن دونول چیزول کا تھم بھی دیا گیا ہے۔ اور پار
معاشرت اور بر آؤ کے بارے بھی چھ مزید ہدائیتی بھی دی گئی جی اس کے
ماف معنی یہ جی کہ ان کے اظاف کی حافظت کے لئے صرف فض ہمراور حفظ
فردن کی کوشش بی کانی نہیں ہے بلکہ کچھ اور ضوابلا کی بھی ضرورت ہے۔ اب
فردن کی کوشش بی کانی نہیں ہے بلکہ کچھ اور ضوابلا کی بھی ضرورت ہے۔ اب
تم کو دیکھنا چاہئے کہ ان مجل ہدایات کو نی اگرم خلیاتم اور آپ خلیاتم کے صحابہ
نے اسلامی معاشرت بھی کی طرح نافذ کیا ہے اور ان کے اقوال اور اعمال ۔۔۔

ان ہدایات کی معنوی اور عملی تنعیلات پر کیا روشنی پڑتی ہے۔ غض بصر

یہ طاہر ہے کہ جب انسان اکھیں کول کر دنیا بی رہے گاتو سب بی چیروں پر اس کی نظر پرے گا۔ یہ تو ممکن خیس ہے کہ کوئی مرد کی عورت کو اور کوئی عورت کی اور کوئی عورت کی اور کوئی عورت کی مرد کو بھی دیکھے ہی تیں۔ اس لئے شارع نے قربایا کہ ایک نظر پر جائے تو معاف ہے ایت ہو چیز ممنوع ہے وہ یہ ہے کہ ایک نگاہ بیل جال نظر پر جائے تو معاف ہے ایت ہو چیز ممنوع ہے وہ یہ ہے کہ ایک نگاہ بیل جمال تم کو حسن محسوس ہو دیاں دوبارہ نظر دوڑاؤ اور اس کو محمور نے کی گوشش کرو۔

عنجرير قال سالت رسول الله سلى الله عليه معن نظر الفجاة فقال اصرف بسرك (الاواؤد البيابي مريم من فتى الممر) "صرت يريم فل المركة بين كه بين في رسول الله فلها سه إليها كرا الماك تظرير بالماكة في كرا الله فلها في الماك تظرير بالماكة ألياكون؟ آب فلها في قراياك تظريم الولي عن بريدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى يا على لا تتبع النظرة النظرة فان لك الاولى وليس لك الاخرة

(والهذكور)

وو معترت بریدہ داللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ علم لے معترت بریدہ داللہ علم اللہ علم اللہ معترت علی داللہ ایک تظرف دو مری تظرف اللہ علم دو مری تظرف اللہ اللہ تظرف اللہ اللہ تظرف اللہ اللہ تعرف الل

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نظر الى محاسن امراة اجنبية عن شهوة صب في عينيه الانك يوم القيمة (كرار في الترب)

" بی اگرم طاخ نے قربایا ہو مخص کی اینی مورت کے محاس پر شوت کی تفر ڈالے کا تو قیامت کے روز اس کی انجموں میں تکمانا ہوا سیسہ ڈالا جائے گا۔"

ا۔ اس مغمون کی تغییل کے لئے طاحلہ او تغییر ایام رازی ' آپ کل للعومنین پغضنوا من ایصارہ ہ (ایکام التران کیسام) ' تغییر آپ ڈکورہ' فعل الوط والتکر واکلمس۔ المہوط' کتاب الاستحیان)

ای طرح اپنی مورت کو نکاح کے لئے « یکنا اور تنعیلی نظر کے ساتھ دیکنا نہ مرف جائز ہے ' بلکہ اطادیث بیں اس کا بھم وارد ہوا ہے اور خود نی اگرم ملکا نے اس فرض کے لئے جودت کو دیکھا ہے۔

عن المغيرة لبن شعبة أنه خطب أمراة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنظر اليها فأنه أمرى أن يودم بينكما (تفك) إب ا جاء في الفرال المخطوبة)

اومغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک حورت کو اکاح کا بینام دیا۔ نی اکرم طاقام نے ان سے قرمایا کہ اس کو دکھ لوئے کا بینام دیا۔ نی اکرم طاقائم نے ان سے قرمایا کہ اس کو دکھ لوئے کیونکہ بیر تم دونوں کے درمیان حیت و انقاق پیدا کرنے کے لئے مناسب تر ہوگا۔"

عن سهل ابن سعد ان امراة جائت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لاهب لك نفسى فنظر اليها رسول الله عليه وسلم فصعد النظر اليها (خارى بب التكرال الراة تمل الرويج)

سل ابن سعد سے روایت ہے کہ ایک مورت انخفرت طاقا کے پاس ماضر ہوئی اور ہوئی کہ جس ایٹ آپ کو حضور اکرم طاقا کے کان ماضر ہوئی اور ہوئی کہ جس ایٹ آپ کو حضور اکرم طاقا کی تکار جس وسینے کے لئے آئی ہوں اس پر رسول اللہ طاقا ہے۔ تظر اٹھائی اور اس کو دیکھا۔"

عن ابى هريرة قال كنت عند النبى صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل فاخبره تزوج امراة من الانصار فقال له رسول الله صلعم انظرت اليها؟ قال لا- قال فانهب فانظر اليها فان فى اعين الانصار شيئاد (ملم عب به به من ارا و تكاح امراة الى ان ما من الرا و تكاح امراة الى ان ما الله و بحما)

"حرت ابو بريره فله كابيان ہے كه ميں ئى اكرم الله كے باس

بیٹا تھا۔ آیک فض نے حاضر اور کرض کیا کہ بین نے انسار بین سے
آیک عورت کے ساتھ نکاح کا اراوہ کیا ہے۔ حضور اکرم بھلم نے
یوچھا کیا تو نے اسے دیکھا ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ بھلم نے
فرایا جا اور اس کو دیکھ لے کیے تکہ انسار کی آنکھوں بین عموا عیب
موتا ہے۔"

عن جابر بن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا خطب احدكم المراة قال استطاع ان ينظر الى مايدعوه الى نكاحها فليفعل. (ايرداؤد اب في الرجل المار الى الرا \_ دوري تروجها)

"جاید من حبواللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیا نے قرمایا بیب تم میں سے کوئی عص کمی عورت کو نکاح کا پینام دے تو حتی الامکان است و کچہ لینا جائے گہ آیا اس میں کوئی چیز ہے جو اس کو اس عورت کے مائے نکاح کی رفیت ولائے والی ہو۔"

ان مستنظات پر خور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شارع کا مقعد دیکھنے کو کلیت سروک دیا نہیں ہے گا۔ درامل منے کا مدیاب مقصود ہے اور اس غرض کے سات مرف ایسے دیکھنے کو ممنوع قرار دیا میا ہے جس کی کوئی حاجت ہی نہ ہو۔ جس کا کوئی تحریک ویے ہو۔ جس کا کوئی تحریک ویے ہو۔ جس کا کوئی تحریک ویے سے اسباب می موجود ہوں۔

یہ علم جس طرح مردوں کے لئے ہے ای طرح موروں کے لئے ہی اور ہے۔ بنانچہ حدیث میں حفرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ ایک مرجہ وہ اور حفرت میں دفترت میں اللہ عنما اے آنخفرت طبط کے پاس جیٹی تھیں۔ اتنے میں معفرت میں ام کمتوم آئے ہو نابیا تھے۔ حضور اکرم مالیا نے فرمایا ان سے پردہ

ا - دو سری روایت می صرت عائشه کا ذکر ہے۔

کرو۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا کیا ہد نائیا شعب ہیں؟ نہ وہ ہم کو دیکھیں عرائ نہ ہمیں پہائیں گے۔ حضور اکرم علیا نے جواب دیا کیا تم دونوں بھی نامط ہو؟ کیا تم دونوں بھی نامط ہو؟ کیا تم انسین نہیں دیکھتی ہو؟ا۔

کر عورت کے مردوں کو دیکھتے اور مرد کے عورتوں کو دیکھتے ہیں نفیات

کہ انتہار سے آیک نازک فرق ہے۔ مرد کی فطرت ہیں اقدام ہے کی چیز کو
پیند کرنے کے بعد وہ اس کے حصول کی سی ہیں چیق قدی کرتا ہے۔ گر عورت
کی فطرت ہیں تمانے اور قراز ہے جب بحک کہ اس کی فطرت بالکل ہی منے نہ ہو
ہائے۔ ﷺ کبی اس اقدر دراز دست اور جری اور بے پاک قیمی ہو بحق کہ کئی
کو پند کرنے کے بعد اس کی طرف چیق قدی کرے۔ شارع نے اس فرق کو
لوظ رکھ کر عورتوں کے لئے فیر عودوں کو دیکھنے کے معالمہ بیں ﷺ حتی قیمیں کی
ہے جو مردوں کے لئے فیر عودتوں کو دیکھنے کے معالمہ بیں کی ہے۔ چنانچہ
اوادیث ہیں صفرت فائش کی ہے روایت مشہور ہے۔ کہ آخضرت ظاہار نے عید
کے موقع پر ان کو بیٹیوں کا قماشا دیکھیا تفاہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کا مردوں کو دیکھنا موا کہ عورتوں کا مردوں کو دیکھنا اور نظر جا

ا - ترزى ياب ما جاء في احجاب النساء من الرجال-

۱۔ یہ روایت بھاری اور مسلم اور فیائی اور مسید احمد وفیرہ یں کی طریقوں سے آئی ہے۔
بعض لوگوں نے اس کی قوجیہ یہ کی ہے کہ یہ واقعہ شائد اس وقت کا ہے جب معرت عائشہ میں تعمی اور قباب کے احکام نازل نہ ہوئے تھے۔ گر این حیان میں تفری ہے کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب جش کا ایک وقد مریح آیا تھا اور آدری ہے ہے ہا بات ہے کہ اس فد کی آدری ہوئی ہے۔ اس لحاظ ہے معرت عائشہ کی عمراس وقت چدوہ سولہ یرس کی تھی۔
ایر بخاری کی روایت ہے کہ آنخفرت میں معرت عائشہ کو جاور سے وُھا تھے جاتے تھے۔ اس نیز بخاری کی روایت ہے کہ آئی وقت نازل ہو چکے تھے۔ اس

محانی این محتوم جن سے نی اکرم بلط نے حضرت ام سلمہ کو پردہ کرنے کا تھم دیا تھا ایک دو سرے موقع پر حضور اکرم بلط اننی کے گریں فاطمہ بعت قیس کو عدت بر کرنے کا تھم دیتے ہیں۔ قاضی ابو بکر این العربی نے اپنی احکام القرآن میں اس واقعہ کو یوں بیان کیا ہے کہ قاطمہ بعت قیس ام شریک کے گریں عدت کرارنا ہائی تھیں۔ حضور اکرم بلط ان فرایا کہ اس گریں ہوگ آتے ہائے درج ہیں 'تم این کتوم کے بال رہو کو نکہ ای اندھا آدی ہے اور اس کے درج بن تم این کتوم کے بال رہو کو نکہ ای اندھا آدی ہے اور اس کے المثالات کی بردہ رہ کتی ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل متصد فقے کے اختالات کو کم کرتا ہے۔ جمال فقے کا اختال نیادہ تھا دبال رہے سے معلوم کرتا ہے۔ جمال کی جاتے کا اختال نیادہ تھا دبال رہے سے معم فرما دیا۔ جمال اش حورت کو کمیں اختال کم تھا دبال رہنے کی اجازت دے دی 'کیونکہ بسرطال اس حورت کو کمیں رہنا ضرور تھا۔ لیکن جمال کرتی حقیقی ضرورت نہ تھی دبال خواتین کو ایک فیر مرد رہنا ضرور تھا۔ لیکن جمال کرتی حقیقی ضرورت نہ تھی دبال خواتین کو ایک فیر مرد کے ساتھ ایک مجلس بی جمع ہوئے اور دورو اس کو دیکھنے سے دوک دیا۔

یہ سب مراتب عبت پر بٹی ہیں اور جو بھی مغز شریعت تک کی خی ملاحیت رکھتا ہو وہ باسانی سجے سکتا ہے کہ خس بھر کے اعام کن مصالح پر بٹی ہیں اور ان مصارح نے لجائل سے ان اعکام بیل شدت اور شخفیف کا بدار کن امور پر ہے۔ شارع کا اصل متصد تم کو نظر باذی سے روکتا ہے اورنہ اسے تہماری آگھوں سے کوئی دشنی شیں ہے۔ یہ آگھیں ابتداء بیل بذی معموم نگاہوں سے دیکتی ہیں۔ فش کا یہ شیطان ان کی تائید بیل بدے برے پر فریب دلائل بیش کرتا ہے۔ کتا ہے کہ یہ ذوق جمال ہی تائید بیل بدے تم بی ووایعت کیا ہے۔ بیش کرتا ہے۔ کتا ہے کہ یہ ذوق جمال انسانی کو جس تم دیکتے ہو اور ان سے بہت بی باک لفند انمائے ہو تو جمال انسانی کو بھی دیکھو اور روحانی لفند انماؤ محر اندر بی باک لفند انماؤ محر اندر بی باک لفند انمائے ہو تو جمال انسانی کو بھی دیکھو اور روحانی لفند انماؤ محر اندر بی باک لفند انمائے ہو تو جمال بین جاتا ہے۔ کون ہے جو اس حقیقت سے انکار کی جو اس کہ ہو کی ہو دی کر جو اس کا بہلا اور سب سے برا محرک یکی آگھوں کا فتد ہے آگون یہ دعوی کر برات رکھتا ہو کہ ونیا بین جس قدر برکاری اب بحک ہوئی ہے اور اب ہو رہی ہو س کا بہلا اور سب سے برا محرک یکی آگھوں کا فتد ہے آگون یہ دعوی کر

سکا ہے کہ اپنی منت کے مقائل کے کمی حسین اور جوان فرد کو دیکھ کر اس میں وی کیفیات پیدا موتی میں او ایک خوب صورت پھول کو دیکھ کر موتی میں؟ اگر وونوں مم کی کیفیات میں فرق ہے اور ایک کے برخلاف دو سری کیفیت کم و بیش شہوانی کیفیت ہے تو پر تم کیے کہ کتے ہو کہ ایک دوق جمال کے لئے بھی وہی ازادی ہونی جاہے جو دوسرے دوق عال کے لئے ہے؟ شارع تسارے دوق جمال کو منانا تو تمیں جابتا وہ کتا ہے کہ تم اپنی پند کے معابق اینا ایک جوڑا احماب كر لو۔ اور جال كا بننا دوق تم بس ہے اس كا مركز صرف اى ايك كو بنا لو۔ پر بتنا جاہو اس سے لفت اٹھاؤ۔ اس مرکز سے بہت کر دیدہ بازی کرد کے او فواحل میں جلا ہو جاؤ ہے۔ اگر منبط علس یا دو سرے مواقع کی بناء پر آوار کی عمل میں جلا نہ ہمی ہوئے تو وہ اوار کی خیال سے مجمی نہ کی سکو ہے۔ تماری یمت سی قوت مجھوں کے رائے شاتع ہو گی۔ بیت سے تاکروہ کناہوں کی حسرت تہارے دل کو نایاک کرے گی۔ یار یار قریب حمیت میں کرفار ہو کے اور بہت ی راعی بیداری کے خواب و کھنے میں جاک جاگ کر ضائع کرو سکے۔ بہت سے حسین ناکوں اور ناکوں سے وسے جاؤ کے۔ تماری سے ی قوت حیات ول کی وحركن اور خون كے بيجان ميں شائع مو جائے گی۔ يہ فقصان كيا يحد كم ہے؟ اور سے سب اسے مرکز دید سے بث کر دیکھنے کا بی تیجہ ہے۔ الذا اپنی آ کھول کو قابو میں رکور بغیر حابت کے دیکھنا اور الیا دیکنا ہو نفتے کا سبب بن سکتا ہو کالل طرر ہے۔ اگر دیکھنے کی حقیق ضرورت ہویا اس کا کوئی تدنی قائدہ ہو تو احمال فت کے باوجود دیکھنا جائز ہے اور اگر حاجت نہ ہو لیکن تھنے کا بھی اخمال نہ ہو تو عورت کے لئے مرد کو دیکنا جائز ہے " محر مرد کے لئے عورت کو دیکنا جائز قسیں" الابدكه اجانك تظريز جائد

# اظهار زینت کی ممانعت اور اس کے حدود

غن بعر کا تھم عورت اور مرد دونوں کے لیے تھا۔ اس کے چند احکام فاص عورتوں کے لئے ہیں۔ ان میں سے پہلا تھم سے سے کہ آیک محدود دائرے ك بايرائي "زينت" ك اظمار سے يرويز كرد-

اس عم كے مقاصد اور اس كى تصيلات ير قور كرتے ہے جملے ان اكام كو كر ايك مرتب دائن بن بازہ كر ليك جو اس سے جملے لياس اور سركے باب بن بيان ہو بج بيں۔ چرے اور باتھوں كے موا فورت كا يورا جم سر ہے جس كو باب بيان ہو بج بيں۔ چرے اور باتھوں كے موا فورت كا يورا جم سر ہے جس كو باب بيان ہو بھا بورت ہے كہ مائے كولنا جائز تيں۔ حتى كہ فورت ير بحى فورت كے مر كا كھان كروہ ہے۔ اس مقت كو بيش نظر ركھ كے بدر الحمار دينت كے مدود طاحلہ كھے۔

ا۔ عورت کو اجازت دی گئی ہے کہ اٹی زینت کو ان رشد وارول کے سائے گاہر کرے یو ہو ہا ۔ مر بیٹے سوتیلے بیٹے بھائی کی ہے اور ہمائے۔ سائے گاہر کرے یو جو ہر اپ فر بیٹے سوتیلے بیٹے بھائی کی ہے اور ہمائے اظہار ا۔ اس کو یہ بھی اجازت دی گی ہے کہ اپنے قلاموں کے سامنے اظہار زینت کرے (نہ کہ دو مرول کے قلاموں کے سامنے)

سا۔ وہ ایسے مردوں کے سامت یمی زینت کے ساتھ آ بھی ہے ہو نالع لین زیردست اور ہاتخت ہوں اور مورتوں کی طرف میلان ۔ رخیت رکھنے والے طردوں یں سے نہ ہوں۔ ہے۔

ا۔ جورت کے لئے جورت کے جم کا ناف سے گھنے تک حصہ کا دیکنا ای طرح جوام ہے جس طرح مرد کے لئے دد مرے مرد کا بی حصہ جم دیکنا جوام ہے۔ اس کے موا باتی حصہ جم کو دیکنا اس کے لئے کروہ ہے۔ قطعی جوام نمیں ہے۔

۲۔ اس تھم کی تغییر کرتے ہوئے مافظ این کیٹر کھنے ہیں۔ او التنبسین غیر اولی الاربعة من الرجال ای الاجراء والاتباع الذین ایسوا بالکفاء وهو مع ذالک فی عقولهم وله فلا هم المی الدساء ولا یشتہونهن جی اس سے مراد مزدور "طازم اور آبورار مرد ہیں ہو جورتوں کے النساء ولا یشتہونهن جی اس سے مراد مزدور "طازم اور آبورار مرد ہیں ہو جورتوں کے بہر نہ ہوں۔ نیز جالاک اور تیز تم کے لوگ نہ ہوں باکہ سدھ مادھ لوگ ہیں جو جورتوں کی شرق کی طرف شوائی میکان نہ دیجے ہوں۔ (تغیر آبین کیر "جلد سا" میں ۱۲۸۵)

ما۔ عورت ایسے بچوں کے سامنے بھی اظمار ذمنت کر سکتی ہے جن بھی ابھی منفی احتارات پیدا نہ ہوئے ہوا ہے۔ قرآن بھی آد الطفل الذین کو یکفارڈا کل عنورت النتاء مرایا کیا ہے جس کا افتعی ترجمہ یہ ہے کہ "ایسے ہے ہو ابھی عوروں کی ہوئیدہ یاتوں ہے آگاہ نہ ہوئے ہوں۔

شوت ي مفتود يو عيد بهت يوزه لوك والحل العل البديا بداتن النت الذي المنت- دو مرب يد کہ ان میں مردانہ قوت اور مورتوں کی طرف طبی مطان موہود ہو تو بحر آئی ہا بھی ررو تی كى وجد سے وہ اس محص تے كمركى عورتوں كے ساتھ مكى حم كے شوائى جديات وابسة شاكر عظ ہوں جس کے ہاں مزدور یا طازم کی حقیق سے وہ کام کرتے ہوں یا جس کے ال فقیما ممكين كى ديثيت سے وہ قيرات طلب كرنے سك كے جايا كرتے ہوں۔ آدِ النَّهِينَ خَيْدِ أُولِي الْإِنْهَةِ عِنَ النِّهَ إِلَى كَا الحلاق ال دونول هم كم أدمول يه وكالكن ب خیال رہے کہ اس طرح کے تام وہ مرد جن کے سامنے موریوں کو قاعنت کے ساتھ آنے گی اجازت دی جاسے' ان پس لازما" ہے دو معتش موجود ہوئی چاہتیں۔ ایک ہے کہ وہ اس تحرے تابع ہوں بس کی مورجی ان سے سامنے آ ری ہیں۔ دو سرے سے کہ دہ اس محرک موروں ے ماتھ شوانی فرض وابست کرنے کا تصور میں نہ کر سکتے ہوں اور یہ دیکھتا ہر فائدان سے قوام کا کام ہے کہ ایے بین تاہین کو وہ تحریل آنے کی اجازت وے رہا ہے۔ ان پر غیر الاولی الادبة ہوئے كا يو كمان اس نے ابتداء" كيا تھا وہ مج عابت يو رہا ہے يا نسي - اكر ابتدائى ا مازت کے بعد آکے عل کر ممی وقت ہے شہر کرنے کی محیاتی کل آئے کہ 🖦 اوار الادیا عل ہے ہیں و اجازت منوخ کر دی جائے۔ اس معالمہ میں ہمزین تظیراس مخت کی ہے ہے ہی ملی اللہ علیہ وسلم نے تحروں بیل آنے کی اجازت دے رکمی تھی" اور پھرایک واقعہ سے بعد اس كوند مرف كمرول عن آئے سے روك ديا يكد ديندى سے ثال ديا۔ اس كا تھ ك مديد من ايك مخت جو ازواج مغرات كي إس آيا جايا كرما تفا- ايك مرتبه وه حفرت ام سلم" کے ہاں بیٹنا ہوا ان کے بعائی معزت عیداللہ سے یا تی کر دیا تھا۔ است میں کی ملی اللہ عليد وسلم تشريف لے آئے اور مكان عن داخل ہوتے ہوئے آپ نے ساك ... فيداللہ = كد ريا تما- "أكر كل طاكف فخ يو كيا تو عن ياديد بنت فيلان تُعَنى كو تهيس وكماؤل كا جس كا وال برے کے جب مانے سے آتی ہے تو اس کے پیدیں چار بل تظر آتے ہیں اور جب یجے بلتی ہے و آٹھ بل"۔ اس کے بعد ایک شرحاک فقرے میں اس نے اس مورت کے سر

۵۔ اپنے ممل بول کی عوروں کے سامتے ہی عورت کا زینت کے ساتھ اتا مائز ہے۔ قرآن میں انساء (عوروں) کے الفاظ جس کے گئے بلکہ نسساتھن (اپنی عوروں) کے الفاظ جس کے گئے بلکہ نسساتھن (اپنی عوروں) کے الفاظ کے گئے ہیں۔ اس سے خاہر ہوا کہ شریف عور تیں اسینے کئے یا رشتے یا اپنے طبقے کی عور تی مراد ہیں۔ ان کے ماسوا فیر عور تیں جن میں ہر حم کی مجبول الحال "اور مشتبہ چال چلن والیاں "اور آوارہ و بدنام سب می شامل ہوتی ہیں "اس اجازت سے خارج ہیں کو تکہ ہے ہی قدر کا سب بن کی نظر ان ہوتی ہیں اس اجازت سے خارج ہیں کو تکہ ہے ہی قدر کا سب بن کی نظرانی اور یہووی عوروں کے ساتھ ہے کا فلف طنے گئیں تو صرت عرا نے کی نظرانی اور یہووی عوروں کے ساتھ ہے کا کھا کہ مسلمان عوروں کو اہل تاب کی عوروں کو اہل تاب کی عوروں کے ساتھ می حوروں کو اہل تاب کی عوروں کے ساتھ میں بالے سے حوج کر دو۔ اے جعرت ابن عماس رشی اللہ عدر کے سامنے خاہر کر کئی ہے کہ "مسلمان عوروں کے سامنے کا ہر کر کئی ہے کہ "مسلمان عوروں کے سامنے کا ہر کر کئی ہے کہ "مسلمان عوروں کے سامنے کا ہر کر کئی ہے کہ "مسلمان عوروں کے سامنے کا ہر کر کئی ہے کہ "مسلمان عورت کفار اور اہل الذمہ کی عوروں کے سامنے کا ہر کر کئی ہے کہ "مسلمان عورت کفار اور اہل الذمہ کی عوروں کے سامنے کا ہر کر کئی ہے کہ "مسلمان عورت کفار اور اہل الذمہ کی عوروں کے سامنے کا ہر کر کئی ہے کہ "مسلمان عورت کفار اور اہل الذمہ کی عوروں کے سامنے کا ہر کر کئی ہے "سامنہ" ہیں موروں کے سامنے کا ہر کر کئی ہے کہ "مسلمان عورت کفار اور اہل الذمہ کی عوروں کے سامنے کا ہر کر کئی ہے کہ "مسلمان عورت کا ہر کئی ہو اپنی عوروں کے سامنے کا ہر کر کئی ہے کہ "مسلمان عورت کا ہر کئی ہو اپنی عوروں کے سامنے کا ہر کر کئی ہے کہ "

کی قریق کی۔ نی ملی اللہ علیہ وسلم ہے اس کی ہے یاتی س کر قرایا : القد غلغات المنظر الهها یاله دارے و شمن فدا تو ہے اے قرب نظری گاؤ کر دیکھا ہے) پھر ازواج مطرات سے قرایا یا شن دیکنا ہوں کہ ہے ہورتوں کے احوال سے واقف ہے ' الذا اب تسارے پاس نہ آنے پائے۔ پھر آپ نے اس پر بھی بس نہ کیا بکہ اس عدید سے نکال کر بیدا میں رہنے کا تحم دیا کہ کہ اس نے بعت قبال کر بیدا میں رہنے کا تحم دیا کہ کہ اس نے بعت قبان کے سر کا جو نششہ کینیا تھا اس سے آپ نے اندازہ فرایا کہ اس مخص کے زبانہ پن کی وجہ سے عورتی اس کے ساتھ اٹنی سے نکلف ہو جاتی ہیں بھتی ہم جس مورتوں سے ہو جاتی ہیں بھتی ہم تحر ان کی جس مورتوں سے ہو جاتی ہیں اور اس طرح ہے ان کے اندروئی احوال سے واقف ہو کر ان کی تریقی مردوں کے ساتھ اور اس طرح ہے ان کے اندروئی احوال سے واقف ہو کر ان کی تحریفی مردوں کے ساتھ بیان کرتا ہے جس سے برے قتے یہا ہو کے ہیں۔ (بذل الجمود کی آب بالی کی سے برے قتے یہا ہو کے ہیں۔ (بذل الجمود کی آب الباس کی ماجاد فی قولعت مالی غیر لولی الاویه من الوجال

ارداین جریر - تغییر آب خکوره ۲- تغییرکیر - آب خکوره

اس سے کوئی نہی اتباز معمود نہ تھا گلہ مسلمان عورتوں کو ایس عورتوں کے اشاق اور تہذیب کا مجع طال معلوم نہ ہو یا اشام مد بو یا جس مد تک معلوم ہو ۔ اسلامی نقط نظر سے قاتل اعتراض ہو۔ رہیں ، فیر مسلم عورتی ہو شریف اور باحیا اور نیک خصلت ہوں تو ، نیکی ہو تی بی جس مدرتی ہو شریف اور باحیا اور نیک خصلت ہوں تو ، نیکی ہو تی بی

ان مدود پر غور کرے سے دو یاش معلوم ہوئی ہیں :

ایک یہ کہ جس زینت کے اظمار کی اجازت اس محدود ملقہ میں دی گئی ہے ۔ سر مورت کے ماسوا ہے۔ اس سے مراد زیور پہننا اجھے میوسات سے آراسی اور دو سری دو آراکشیں ہیں جو جورتیں ہوتا مریا اور منا اور یالوں کی آرائش اور دو سری دو آراکشیں ہیں جو جورتی

ائی الوث کے اقتصاء سے استے کر میں کرنے کی عادی ہوتی ہیں۔

دوسرے یہ کہ اس میم کی آرائٹوں کے اظہار کی اجادت کی او ان مردوں کے سامنے دی گئی ہے جن کو ایدی جرمت نے جورٹوں کے بلے جرام کر دیا ہے یا ان لوگوں کے سامنے جن کے اندر صنفی مطابعت فیس ہیں کی ان کے سامنے جو گئے کا سب نہ بن کتے ہوں۔ چنانچہ حورٹوں کے لئے نہ بنائیوں کی قید ہے۔ الان کے لئے نہ بنائیوں کی لئے ان الان کے اور بھوں کے لئے لئم بنائیوں کی قید ہے۔ الان کے اور اور کی کا مقاد حورثوں کے اظہار زینت کو کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ شارع کا مقاد حورثوں کے اظہار زینت کو ایسے ملتہ بی محدود کرتا ہے جس بی ان کے حسن اور ان کی آرائش سے کسی ان کے حسن اور ان کی آرائش سے کسی ان کے حسن اور ان کی آرائش سے کسی ان کے حسن اور ان کی آرائش سے کسی ان کے حسن اور ان کی آرائش سے کسی ان کے حسن اور ان کی آرائش سے کسی ان کے حسن اور ان کی آرائش سے کسی ان کے حسن اور اس کی آرائش سے کسی ان کے حسن اور اس کی آرائش سے کسی ان کے حسن اور اس کی آرائش ہو جانے کا اندیشہ نہیں ہے۔

اں طبتے کے باہر جتنے مرد ہیں ان کے بارے بی ارشاد ہے کہ ان کے مات اپنی زینت کا اظمار نہ کرو کی گلہ چلے ہیں پاؤل بھی اس طرح نہ مارد کہ جھی ہوئی زینت کا علل آواز سے گاہر ہو اور اس ذراید سے توجمات تماری طرف منعطف ہوں۔ اس قربان میں جس زینت کو اجانب سے چمپانے کا تھم دیا گیا ہے۔ یہ دبی زینت ہے جس کو قاہر کرنے کی اجازت اور کے محدود حلقہ میں میں ہے۔ یہ دبی زینت ہے جس کو قاہر کرنے کی اجازت اور کے محدود حلقہ میں

وی می ہے۔ معمود بالکل واضح ہے۔ مورتی اگر بن عمن کر ایسے اوگوں کے سامنے آئیں گی ہو منتی خواہشات رکھ ہیں اور چن کے واحیات نکس کو ایری حرمت نے باکیزہ اور مصوم جذبات سے میل بھی نیس کیا ہے کو لامالہ اس ك اثرات وى مول كے جو عصائ بشريت يں۔ يہ كوئى نيس كتاكہ اليے اعمار زینت ۔ ہر مورت فاحشہ ہی ہو کر دہے گی اور ہر مرد یالفیل بدکار ہی بن کر رہے گا۔ محراس سے بھی کوئی افکار شیس کر سکتا کہ زینت ہے اراکش کے ساتھ موروں کے علاقیہ پھرتے اور مخلول میں شریک ہونے سے بے شار علی اور منی نفسانی اور مادی منسانات رونما موتے ہیں۔ آج بورپ اور امریکہ کی عورتی ایل اور اسید شوہروں کی آمرتی کا پیشتر حسد ایل آرائش پر فرج کر رہی ایں۔ اور روز بروز ان کا یہ جرج اتا ہومتا چلا جا رہا ہے کہ ان کے معافی وسائل اس کے محل کی قوت میں رکھے۔اے کیا یہ جنون ائنی پر شوق تکاموں نے یدا حین کیا ہے کو بازاروں اور وفترول اور سوسائل کے اجماعات میں اراست واتین کا استقبال کرتی ہیں؟ پر فور کھنے کہ آخر موروں کی آرائش کا اس قدر . شول بندا ہونے اور طوقان کی طرح بدھنے کا سبب کیا ہے؟ یک ناکہ = مردول سے خراج محمین وصول کرنا اور ان کی تطرول میں کھپ جانا جاہتی ہیں۔ ۲۔

اب جال میں کیمیاوی مامان بنائے والوں کی تمائش ہوئی تھی جس میں ماہرین کے بیانات سے معلوم ہوا کہ انگلتان کی عورتی اپنے سکھار پر دو کروڑ پویڑ اور امریکہ کی عورتی ماڑھے بارہ کروڑ پویڑ مالانہ ترج کرتی ہیں اور قریب قریب میں مہدی عورتی کمی نہ کسی طریقہ کے والا Make up کی فرکر ہیں۔

ا۔ فربصورت بنے کا جنون مورٹوں میں اس مد تک بدند گیا ہے کہ اس کی خاطر وہ اپنی بائیں تک دے رہی ہیں۔ ان کی انتائی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بکلی پھکلی گڑیا ہی بن کر رہیں اور ان کے جم پر ایک اوٹس بھی ضرورت سے زیادہ گوشت نہ ہو۔ فربصورتی کے سایر اور ان کے جم پر ایک اوٹس بھی ضرورت سے زیادہ گوشت نہ ہو۔ فربصورتی کے سلیے پنڈلی' ران اور سینہ کے جو ناپ ماہرین نے مقرد کر دیے ہیں' ہر اوکی اسے آپ کو اس کا بند کے اندر رکھتا چاہتی ہے۔ گویا اس کم بخت کی زندگی کا کوئی مقدد دو مروں کی

یہ کس لئے؟ کیا یہ باگل ہی مصوم جذبہ ہے؟ کیا اس کی ہیں استنی خواہ است کی یہ بنا ہائی استنی دو استنی معنوں مور سے اللہ اس کی ہیں جاتا جائی خواہ اللہ است میں ہوئی میں جو استے فطری وائرے سے اللہ کر مجیل جاتا جائی ہیں اور جن کے مطالبات کا جواب دیتے کے لیے دو سری جانب میں دلی

فاوں من مرتوب بنے کے موا تدریا۔ اس متعبد کے لئے یہ عادیاں قائے کرتی ہیں جم کو نتورنما وسے وال غذاؤں سے تعدا" اسے آپ کو مردم رکمی بن کیوں کے رس کے قود اور ایک بی بھی فڈاؤل پر جٹی ہیں اور کی متوریث کے بغیر کی اس کے ظاف این دواکی استمال کرتی چی 🔳 انہی دیا کری۔ اس جون کی خاطر بہت ہی موروں نے اپنی جائیں دی ہیں اور دے رہی ہیں۔ سامام میں بوڈالیسٹ کی مطبور الكثرس جوى لاباس يكايك حركت قلب بند موت كى وجه سے مرحى- بعد ميں محتيل سے معلوم ہوا کہ وہ کی سال سے تعدام ہم قائد تھی کی دعری بسر کر دی تھی اور جم محالے کی پیٹٹ دواکیں استعال کے جاتی تھی۔ آگر اس کی قوتوں نے نکایک جواب دست دیا۔ اس کے بعد یے درہے ہوؤاپسف علی جس عمل اور ایسے عل حادث علی اید ایمان ہ اے حس اور کالات کے لیے تمام چگری بی مشہور تھی' ای " یکے ین" کے شوق ک غزر ہوئی۔ پر ایک مفتد لوئیسازال جس کے گاتوں کی ہر طرف دھوم تھی ایک رات میں النج ير اينا كام كرتى مولى براديا باغرين ك مائ من كما كركر يدى- اس كوي فم كمات ما یا تھاکہ اس کا جم موجودہ زمائے کے معیار حسن پر بورا فیس الریا۔ اس معینت کو دور کرتے کے لیے بچاری کے معوی تروی افتیار کری شروع کیں اور دو مینے میں ۱۹ الإير وزن كم كر والله التجديد جواكد ول = سه زياده كزور يوكيا اور ايك ون ده مى ورداران من کی بیت چو کر ری۔ اس کے بعد ایمولا ٹای ایک اور ایکٹری کی باری آئی اور اس نے معنوی تدوروں سے اپنے آپ کو انا بلاک ایک استقل واقی مرض میں جلا ہو گئے۔ اور اسٹیج کے عبائے اسے پاکل خانے کی راہ لین بڑی۔ اس منم کی مشہور مخصیتوں کے واقعات تو اخباروں میں آ جاتے ہیں محرکون جانا ہے کہ ہے حس اور معثوقیت کا جنون ہو گھر گھر پھیلا ہوا ہے ' روزانہ کئی محتول اور کئی زندگوں کو جاہ کر آ ہو گا؟ کوئی بنائے کہ یہ عورتوں کی آزادی ہے یا ان کی غلای؟ اس عام نماد آزادی نے تو ان پر مردوں کی خواہشات کا استبداد اور زیادہ مسلاکر دیا ہے۔ اس نے تو ان کو الیا غلام بنایا ہے کہ = کمائے سے اور تدرست رہنے کی دجہ سے بھی محروم ہو مکئیں۔ ان غریوں کا تو جینا اور مرنا اب بس مردوں بی کے لیے رہ کیا ہے۔

خواہشات موجود ہیں؟ اگر آپ اس سے انکار کریں کے قرشاید کل آپ یہ دعویٰ کرنے بیں ہی خاص نہ کریں کہ جوالا کمی بھاڑ پر جو دعواں نظر آ یا ہے اس کی عدی بیل پر جو دعواں نظر آ یا ہے اس کی عدی بیل جو بیل اور اپنے کے لیے بے باب شیل ہے۔ آپ اپنے عمل کے مخار ہیں جو چاہے کیجے۔ گر نقائق سے انکار نہ کچھے۔ یہ حقیقی اب کچھ مستور ہی شیل رہیں سامنے آ چکی ہیں اور اپنے آفاب سے زیادہ روش نتائج کے ساتھ آ چکی ہیں۔ آپ ان نتائج کو دائنت یا نادائنت ٹیول کرتے ہیں "گر اسلام ان کو ٹھیک ای مقام پر دوک وینا چاہتا ہے جمال سے ان کے ظہور کی ایڈرا ہوئی ہے کیو کلہ اس کی نظر اظہار زینت کے بطاہر مصوم آغاز پر نیس بلکہ اس نمایت فیر مصوم انواز پر نیس بلکہ اس نمایت فیر مصوم میں کی کار کی لے کر گئل جانا ہے۔

نور لهاب

قرآن میں جمال اجنہوں کے سامنے زینت کا اظمار کرنے کی ممانعت ہے۔
وہاں ایک استفاء ہی ہے۔ الا ما ظہر منها جس کا مطلب ہے کہ الی ذینت
کے ظاہر ہونے میں کوئی مفاقتہ نہیں ہے ہو خود ظاہر ہو جائے۔ لوگوں نے اس
استفاء ہے ہو ہو فائدہ اٹھانے کی کوخش کی ہے۔ محر مشکل ہے ہے کہ ان
افداف میں کو زیادہ فائدہ اٹھانے کی مخیائش می نہیں ہے۔ شادع مرف ہے کتا
افداف میں کہ تم اپنے ادادہ سے فیروں کے سامنے اپنی زینت کا ہر شہ کرد کی تین ہو
زینت خود ظاہر ہو جائے یا اضطرارا کا ہری دہنے والی ہو اس کی تم پر کوئی ذمہ
داری نہیں۔ مطلب صاف ہے تمہاری نیت اظہار زینت کی نہ ہوئی جائے۔ تم
میں یہ جذب نے ادادہ ہرگز نہ ہوتا چاہئے۔ کہ اپنی آدائش فیروں کو دکھاؤ اور

ا۔ اجنبوں میں زینت کے ساتھ ناز و انواز ہے چلنے والی تورت ایک ہے بیے روز قیامت کی آرکی کہ اس میں کوئی تور ٹیم ۔ (فرقری) باب حلجاء فی کوابیته خروج النساء فی الزیننه

کو۔ تم کو اپی طرف ہے قر افکائے زعنت کی افتیاری کو شش کرتی جاہے۔ پھر
اگر کوئی چر اخطرارا اسکیل جائے قر اس پر خدا تم ہے کوئی مواخذہ نہ کرے گا۔
تم جن کیڑوں جی زعنت کو چہاؤ گی ہ قر بسرطال کا ہری ہوں گے۔ تمارا قد و قامت " ناسب جسائی" ڈیل ڈول قر ان جی محسوس ہو گا۔ کی ضرورت یا کام
کاج کے لیے بھی باتھ یا چرے کا کوئی حصہ قر کھواتا تی پڑے گا۔ کوئی حمت قسیل اگر ایسا ہو۔ تماری دیت اس کے اظمار کی قیس۔ تم اس کے اظمار پر مجبور ہو۔
اگر ایسا ہو۔ تماری دیت اس کے اظمار کی قیس۔ تم اس کے اظمار پر مجبور ہو۔
اگر ان چروں ہے بھی کوئی کمید لذت لیتا ہے قو لیا کرے۔ اپی بر نیتی کی سرا
غود کھنے گا۔ بھنی ذمہ داری تیون اور اخلاق کی خاطر تم پر ڈائی کی شی۔ لیں کو

یہ ہے می مغیوم اس آیت کا۔ مغیرین کے ورمیان اس کے مغیوم ہی جے علمہ میں بیت کا۔ مغیرین کے ورمیان اس کے مغیوم ہی جے جے اختاقات جی ان سب پر جب آپ خور کریں گے تو معلوم ہو گا کہ تہام اختاقات کی باوجود ان کے اقوال کا برما وہی ہے جو ہم نے میان کیا ہے۔ اوراد میں اور حسن یعری کے فرد یک ڈینٹ مگا ہرہ سے مراد این مسعود کا براہیم تھی اور حسن یعری کے فرد یک ڈینٹ مگا ہرہ سے مراد

ہ ہے ہیں جن جی زینت یا منہ کو چھایا جا آ ہے ' مثلاً پرٹن یا جادیا۔ این حیاس' مجابر' مطاب این عرش انس' شحاک' سعید بن ہمیر' اوزامی اور

عامہ حنیہ کے زریک اس سے مراد چرہ ادر باتھ ہیں اور دہ اسباب زینت میں اس ستنام میں داخل ہیں جو چرے اور باتھ میں علوماً موتے ہیں حال باتھ کی اس استنام میں داخل ہیں جو چرے اور باتھ میں علوماً موتے ہیں حال باتھ کی استنام میں در سے میں سرے میں سے میں س

حنا اور انگونتی اور آنگول کا سرمہ وغیرہ۔

سعید بن المسیب کے نزدیک مرف چرہ منتی ہے۔ اور ایب قول حسن بعری سے بھی ان کی آئید میں منتول ہے۔
بعری سے بھی ان کی آئید میں منتول ہے۔

حرت عائد چرو چمانے کی طرف ماکل بین۔ ان کے نزدیک زمنت کا برو۔ سے مراد ہاتھ اور چوڑیاں کان اور انگوفعیاں ہیں۔

مور بن محرمہ اور قاوہ باتھوں کو ان کی زینت سمیت کھولنے کی اجازت ریے میں محر چرے کے باب میں ان کے اقوال سے انیا متبادر ہو یا ہے کہ

اورے چرے کے بیائے وہ صرف ایکسیں کولئے کو جائز رکھے ہیں۔ا۔ ان اخرافات کے نظام پر توریجے۔ ان سب مغرب نے الا ما ملہو منها ے کی مجاہے کہ اللہ تعالی ایک زمنت کو ظاہر کرے کی اجازت دیا ہے ہو المطرارات كاير بو جائ يا جي كو كاير كرف كي شرودت عين آ جائد جرب اور ہاتھوں کی تمائش کرنا یا ان کو معلم افکار بنانا ان جس سے تمنی کا بھی مقصود مس - ہرایک نے است تم اور فورٹول کو شروریات سے لیاظ سے یہ محصف کی كويشش كى سے كہ شرورت مى مد كك من چركوسية جاب كرتے سے سالے واجى ہوتی ہے یا کیا چر اصطرارام کل علی ہے یا عادیام کلتی ہے۔ ہم کتے ہیں کہ آپ الاما ظهر منها کو ان بن ے کی چرکے ساتھ بھی عید در کھے۔ ایک موس مورت ہو قدا اور رسول کے احکام کی ہے دل سے پایڈ رہنا چاہتی ہے اور جس کو مختے میں جلا ہونا متلور تہیں ہے ، وہ خود اسے طالبت اور طرریات ے لحالا سے قصلہ کر شکل سے کہ چرہ اور باتھ کھوسلے یا جسی می کوسلے اور کب نہ کوئے ''کئن طو تک کوئے اور کمل مد تک چمیاہے۔ اس یاب پیل تعلی افکام نہ شارح نے دسیے ہیں ' نہ افتکاف احوال و شروریات کو دیکھتے ہوئے یہ مختلے کمت ہے کہ قلی امکام وضع کے جائیں۔ ہو مورث اپنی ماجات کے لیے باہر جانے اور کام کاج کرنے پر مجود ہے۔ اس کو کمی وقت باتھ ہی کولئے کی مرورت پی آئے گی اور چرہ بھی۔ ایک مورت کے لیے کاظ مرورت اجازت ہے اور جس مورت کا مال ہے تیں ہے اس کے لیے بلامرورت تصدام کولنا ورست نمیں۔ ہی شارح کا متعد ہے ہے کہ اینا حسن ر کھانے کے لیے اگر کوئی چڑ بے تاب کی جائے تو یہ گناہ ہے۔ خود بخود ارادہ مجم ظاہر ہو جائے تو کوئی کتا میں۔ حقیقی ضرورت اگر کھے کھولنے پر مجور کرے تو اس كا كولنا جائز ہے۔ اب رہا يہ سوال كه اختلاف احوال سے قلع نظر كر ك

ا . به تمام اقوال تغیر این جر اور علامه جسام کی احکام القرآن . اخوذ بی -

قس چرہ کا کیا تھم ہے؟ شارع اس کے کھولئے کو پند کرتا ہے یا تاپند؟ اس کے اظہار کی اجازت محض فاکر پر ضرورت کے طور پر دی گئی ہے یا اس کے نزدیک چرہ فیروں سے چمپائے کی چڑی نمیں ہے؟ ان سوالات پر سورة احزاب والی آیت میں روشتی ڈالی کئی ہے۔

5427

سورة احزاب كى جمل آيت كا ذكر اور كيا كيا ب اس ك الفاظ يه بين :-

سَلَیْونَ مِنْ جَلَامِیمِینَ وَلِكَ اَدَنَی آن یَعْوَدُنَ ظَلَا یُؤْدِینَ ﴿ (الا فراب : ۵۹)

الله الله الله اور الله عنول اور مسلمانوں كى خورتوں سے

الله دو كه الله اور الله علوروں كے محوقمت وال ليا كريں۔ اس

مديرے يہ بات ديارہ متوقع ہے كہ وہ مجان كى جائيں كى اور الميں

مثابات مائے گھائے۔

یہ آیت فاص چرے کو چھاتے کے لئے ہے۔ جادیب جمع ہے جاباب کی جس کے من ہاور کے ہیں۔ او شاء کے من او شاء لیتی نظانے کے ہیں۔
ید نین علیمن من جالبیبین کا افتلی ترجہ یہ ہوگا کہ "اپ اور اپنی چاورون بی سے ایک حصد اٹکا لیا کریں"۔ کی مقوم محو تحصت ڈالنے کا ہے۔ محر اصل متصد = فاص وضع نہیں ہے جس کو حرف عام جس محو تحصت سے تبیر کیا جا آ ہے الکہ چرے کو چھانا مقمود ہے فواہ محو تحصت سے چھیایا جائے یا فتاب سے یا کی اور طریقے ہے۔ اس کا قائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ جب معلمان حور تی اس طرح معود اور طریقے ہے۔ اس کا قائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ جب معلمان حور تی اس طرح معود اور ایم نظیم کی قولوں کو معلوم ہو جائے گا کہ شریف حور تیں ہیں اس طرح سے دیا نہیں ہیں تاری کی در تیں اس طرح معود ایک کی شریف حور تیں ہیں اس طرح سے دیا نہیں ہیں تاری کے کئی ان سے قرض نہ کرے گا۔

قرآن مجید کے تمام مقرن نے اس آبت کا بھی مفوظ بیان کیا ہے۔ معرت ابن عبال ہی مقوط بیان کیا ہے۔ معرت ابن عبال اس کی تقیر میں فرماتے ہیں : "اللہ تعالی نے مسلمان عوروں کو معم دیا ہے کہ جب وہ کمی ضرورت سے لکیں تو سرکے اور سے اپی

جاوروں کے وامن اٹکا کر ایٹے چرول کو ڈھانک لیا کریں۔ (تغیر این جریر علد ۲۲۔ صفحہ ۲۹)

انام محدین سیرین نے حضرت عبیدہ بن سفیان بن الحادث المفری سے دریافت کیا کہ اس محم پر عمل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ انہوں نے جادر اور در کر بتایا اور اپی پیٹائی اور ناک اور ایک آگھ کو چھیا کر صرف ایک آگھ کھی رکی۔ بتایا اور اپی پیٹائی اور ناک اور ایک آگھ کو چھیا کر صرف ایک آگھ کھی رکی۔ (تغییراین جرب حوالہ ذکور ۔ احکام القرآن جلد ہوم منحہ سامی)

علامہ این چریے طبری اس آیت کی تغییری تھے ہیں:

"اے نی اپنی چوہی میٹیوں اور سلمانوں کی عورتوں سے کمہ دو کہ جب اپنے گروں سے کی حاجت کے لیے قطیم تو لوع ہوں کے سے لیاس نہ پہنیں کہ سر اور چرے کھے ہوئے ہوں بلکہ وہ اپنے اور اپنی عادروں کے گوتسٹ ڈال لیا کریں تا کہ کوئی فاس ان سے تعرض نہ کار لیکے اور سب جان لیں کہ وہ شریف عورتی جن "۔ (تغییر این جرر عوالہ نہ کور)

علامہ ابو پکر جسامی تکھتے ہیں :

"بہ آیت اس بات پر والات کرتی ہے کہ جوان عورت کو اجبیوں سے چرہ چھانے کا علم ہے اور اسے گر سے نظتے وقت پروہ واری اور مفت بالی کا اظمار کرنا چاہئے آکہ بدنیت لوگ اس کے حق میں طمع نہ کر سکیں۔" (امکام الفرآن جلد سوم مسخد ۱۹۸۸) علامہ نیٹا ہوری اپی تغییر خوائب الفرآن میں لکھتے ہیں :۔

"ابتدائے عد اسلام میں عورتیں زمانہ جالیت کی طرح قیم اور درجہ اسلام میں عورتیں زمانہ جالیت کی طرح قیم اور شریف عورتوں کا لباس اوئی درجہ کی عورتوں سے مختف نہ تھا۔ پیر تھم دیا گیا کہ وہ چاوری اور حیس اور اپنے سراور چرے کو جمیائیں آکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ شریف عورتیں ہیں قادشہ نہیں ہیں۔" (تغییر غرائب القرآن برحاشیہ شریف عورتیں ہیں قادشہ نہیں ہیں۔" (تغییر غرائب القرآن برحاشیہ

این چری<sup>،</sup> جلد ۲۲<sup>، مو</sup>قد ۳۳) آمام رازی <del>لکیت</del> پی ۱

قامنى بينادى لكية بي :

ینہیں میکوں میں جگاریہ ہوں میں جس وہ اپی حاجات کے باہر تکلیں تو اپی حاجات کے باہر تکلیں تو اپی حادروں سے اپنے چرول اور اپنے جسوں کو چہا لیں۔ یماں لفظ من جمیش کے لئے ہے۔ یعنی جادروں کے ایک حصد کو منہ پر ڈالا جائے اور ایک حصد کو جسم پر لیسٹ لیا جائے ذلک ادنی ان یعرفن بینی اس سے ان کے اور لوعروں اور مغیبات کے درمیان ان بعرفن بینی اس سے ان کے اور لوعروں اور مغیبات کے درمیان

ا۔ "عورت" اسلاح بی جم کے اس سے کو کتے بین جس کو بیوی یا شوہر کے سوا ہر ایک سوا ہر ایک سوا ہر ایک سوا ہر ایک سے ایک سے چمپائے کا عم ہے" مرد کے جم کا بھی وہ حصہ جو ناف اور محفظے کے در میان ہے اس معنی میں عورت بی ہے۔

تمیز ہو جائے گ۔ فلا یونین اور مثنیہ چال چلن کے لوگ اس سے لام کے اس بیلائی جلد ہو سفیہ ۱۱۸ کا ان اقوال سے گاہر ہے کہ صحابہ کرام کے میارک دور سے لے کر انحویں صدی تک ہر زمانے بیل اس آیت کا ایک بی مفوم سجھا گیا ہے اور وہ مفہوم وی ہے ہو اس کے الفاظ سے ہم نے سچھا ہے۔ اس کے بعد اماویٹ کی مفہوم دی ہے تو وہاں بھی معلوم ہو آ ہے کہ اس آیت کے فزول کے بعد سے طرف رجوع کیجئے تو وہاں بھی معلوم ہو آ ہے کہ اس آیت کے فزول کے بعد سے اور کھے چروں پر فقاب ڈالنے کی تھیں اور کھے چروں پر فقاب ڈالنے کی تھیں اور کھے چروں کے ساتھ گیرنے کا رواح بڑ ہو گیا تھا۔ ابوداؤد کر تری موطا اور دو سری کئی سے دو سری کئی مدین بی کھا ہے کہ آنخفرت طابحال کے حور توں کو طالب احرام دو سری کئی مدین بی کھا ہے کہ آنخفرت طابحال کے حور توں کو طالب احرام دو سری کئی جدی پر فقاب ڈالنے اور دستانے پہنے سے منع قرا دیا تھا۔

المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. و نهى النساء

في احرامهن عن القفازين والنقاب

اس سے صاف طور پر قابت ہوتا ہے کہ اس جمد مبارک جی چہوں کو چھانے کے لئے دستانوں کا عام رواج ہو چکا تھا۔ جہانے کے لئے دستانوں کا عام رواج ہو چکا تھا۔ جہانہ اور مائٹ جی اس سے مجع کیا گیا۔ گر اس سے بھی سے مقصد نہ کھا کہ ج جی چرے مقصد یہ تھا کہ احرام کی فقیرانہ وضع جی فقار ہو جا کی گئے دراصل مقصد یہ تھا کہ احرام کی فقیرانہ وضع جی فقاب مور پر کی فقیرانہ وضع جی فقاب مور پر کی فقیرانہ وضع جی فقاب می اور یہ ہوتا ہے۔ چانچہ دو سری احادیث جی فقرت کی گئی ہے کہ حالت احرام جی بھی ارواج مطرات اور عام خواتی اسلام فقاب کے اخیر اسپنے چروں کو اجانب سے ارواج مطرات اور عام خواتی اسلام فقاب کے اخیر اسپنے چروں کو اجانب سے چھیاتی تھیں۔

ابوداؤد میں ہے:

عن عائشة قالت كان الركبان يمرون بنا و نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فانا حازوا بنا سعلت احدانا جلبابها من راسها على وجهها فانا جاوزونا كشفناه (باب نى

### المحومة فحلى و بحما)

"معرت عائد" فراتی علی کہ سوار ہمارے قریب سے گزرتے سے اور ہم عور تی رسول افتہ طفاع کے ساتھ طالت اجرام علی ہوتی تعیں۔ پی جب وہ لوگ ہمارے سامنے آ جاتے تو ہم اپی چاوریں این سروں کی طرف سے اپنے چروں پر ڈال لینیں اور جب وہ گزر جاتے تو منہ کول لیتی تعیں۔"

"عن فاطمة بنت المنذ رقالت كنا نغمر وجوهنا ونحن معرمات و نحن مع اسماء بنت ابى بكر الصديق فلا تنكوه علينا

"قاطمہ بنت منزر کا بیان ہے کہ ہم حالت اجرام میں اپنے چروں پر گیڑا ڈال لیا کرتی تھیں۔ امارے ساتھ حضرت ابو کر دالہ کی صاحب زادی حضرت اجالی تھیں۔ انہوں نے ہم کو اس سے معم نہیں کیا دلین انہوں نے یہ فتاب استمال کیا دلین انہوں نے یہ قبیب استمال کی جو ممافت ہی قاب استمال کی جو ممافت ہے اس کا اطلاق امارے اس قبل پر ہوتا ہے۔" لاخ الباری "لاب الج میں صرت حائد" کی ایک روایت ہے:
"تستدل المراء جلبلیها من فوق داسها علی وجهها۔
"تورت حالت اجرام میں اٹی جادر اپنے سر پر سے چرے پر الکا لیا کرے۔"

#### نقاب

جو مخص آیت قرآنی کے الفاظ اور ان کی مغیول عام اور منفق علیہ تغیر اور مد نبوی علیم اور منفق علیہ تغیر اور مد نبوی علیم کے نتال کو دیکھے گا اس کے لئے اس حقیقت سے انکار کی عبال بائی نہ رہے گی کہ شریعت اسلامیہ میں عورت کے لئے چرے کو اجانب سے ممال باقل نہ رہے گی کہ شریعت اسلامیہ میں عورت کے لئے چرے کو اجانب سے ممال کیا جا رہا مستور رکھنے کا تھم ہے اور اس پر خود نبی اکرم الحالیم کے زمانہ سے عمل کیا جا رہا

ہے۔ نتاب آگر لفظا " نہیں تو سنی = حقیقت " خود قرآن عقیم کی تجویز کردہ چیز ۔
ہے۔ جس ذات مقدس پر قرآن نازل ہوا تھا اس کی آگھوں کے سامنے خواتین اسلام نے اس چیز کو اپنے خارج العیمت لباس کا جزو بنایا تھا اور اس زمانہ میں بھی اس چیز کا نام "فتاب" می تھا۔

کی بال! به وی "فتاب" (Veil) ہے جس کو بورب انتا ورجہ کی محروہ اور ممناؤنی چیز سمجتا ہے ، جس کا محص تصور بی فرقی شمیریر ایک بار کراں ہے ، جس کو علم اور بحک خیالی اور وحشت کی علامت قرار دیا جا تا ہے۔ ہاں 📰 دی جرے جس کا نام می مشرقی قوم کی جمالت اور تقرفی بیماندگی کے وکر میں سب ے پہلے لیا جاتا ہے اور جب سے بیان کرنا ہوتا ہے کہ کوئی مشرقی قوم تدن . تندیب میں رق کر ری ہے و سے پہلے جس بات کا ذکر ہوے انشراح انساط کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ یک ہے کہ اس قوم سے "نتاب" رخصت ہو می ہے۔ اب شرم سے سر جما میں کہ یہ چربعد کی ایجاد قسی عود قرآن نے اس كو ايجاد كيا ہے اور محد عليا اس كو رائج كر محد يس- كر محن سر جمات سے کام نہ سلے گا۔ شریم آگر شکاری کو دیکھ کر دعت میں سرچھیا سے و شکاری کا وہود باطل نسیں ہو جا آ۔ آپ بھی اینا سر جمائیں کے تو سر شرور جمک جائے گا محر قرآن کی آیت نہ منے گی نہ ماری سے ایت شدہ واقعات مو ہو جائیں ك- اويلات سے اس ير يرده والے كاتو يد "شرم كا داغ" اور زياده چك المح كار جب وي مغربي ير ايمان لاكر آب اس كو "شرم كا والح" مان عي سيك یں' و اس کو دور کرنے کی اب ایک عی صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ اس اسلام بی سے اپنی برات کا اعلان فرما دیں جو نقاب "محو تکسٹ سر وجوہ جسی او ممناؤنی" چرکا علم ویا میے۔ آپ ہیں "ترقی" کے خواہشند۔ آپ کو درکار ہے " تمذیب۔" آپ کے لئے وہ نریب کیے قابل اجاع ہو سکتا ہے جو خواتین کو سمع انجن بنے سے روکنا ہو' حیا اور پردہ داری اور عنت مانی کی تعلیم دیتا ہو' کمرکی ملك كو ابل خاند كے سوا ہر ايك كے لئے قرة العين بنے سے منع كريا ہو معلا

الیے ذہب میں "رق" کہاں! ایسے ذہب کو تمذیب ہے کیا واسط! "رق"

اور "تذیب" کے لئے ضروری ہے کہ عورت --- نیس لیڈی صاحب

---- باہر نگائے ہے پہلے وو گھنے تک تمام مشاقل ہے وست کش ہو کر مرف

اپنی تزکین و آرائش میں مشنول ہو جائیں "تمام جم کو مطر کریں" رنگ اور
وضع کی منامیت ہے اثنا درجہ کا چانب نظر لباس ذیب تن فرائیں " مخلف شم
کے فاڈول سے چرے اور بانوں کی توریح پرجائیں " ہونؤں کو لی اسک سے
مزن کریں" کمان ایرو کو درست اور آگھوں کو تیم ایرازی کے لئے چست کر
لیں اور ان سب کرشمون سے مسلح ی کر گفرسے باہر نظیں قو شان ہے ہو کہ بائر کرشہ دامن دل کو تھین کی جائی ہو ایم اس

جیا کہ ہم بار بار کہ کے ہیں اسلام اور مغربی ترزیب کے مقاصد ہیں بعد المشرقین ہے اور اللہ فض ہے فلطی کرتا ہے ہو مغربی نظم نظر سے اسلام کا احکام کی تجیر کرتا ہے۔ مغرب ہیں اشیاء کی قدر ﴿ قیت کا ہو معیار ہے اسلام کا معیار اس سے بالکل مخلف ہے۔ مغرب جن چیزوں کو نبایت اہم اور مقعود حیات ہجتا ہے اسلام کی فاہ ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ اور اسلام جن چیزوں کو اہمیت دیتا ہے مغرب کی فاہ ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ اور اسلام جن معیار کا قائل ہے قیت ہیں۔ اب ہو مغربی معیار کا قائل ہے قیت ہیں۔ اب ہو مغربی معیار کا قائل ہے اس کو قو اسلام کی ہر چیز قائل ترمیم ہی نظر آئے گی۔ اسلامی احکام کی قبیر کرنے ہیئے و قو ان کی تحریف کر ڈانے گا اور تحریف کے اسلامی احکام کی قبیر کرنے ہیئے و قو ان کی تحریف کر ڈانے گا اور تحریف کے بعد بھی ان کو اپنی ڈری می کمی طرح نصب نہ کر سکے گا۔ کو تکہ قدم قدم پر ترآن اور سنت کی تعربیات اس کی مزاحت کریں گی۔ ایسے فض کو عملی طریقوں کے اختیار کیا گیا ہے وہ خود کماں تک قائل قبیل ہیں۔ اگر وہ مقاصد کے لئے ان طریقوں کو اختیار کیا گیا ہے وہ خود کماں تک قائل قبیل ہیں۔ اگر وہ مقاصد کا ان طریقوں کو اختیار کیا گیا ہے وہ خود کماں تک قائل قبیل ہیں۔ اگر وہ مقاصد

ی ہے اتفاق نہیں رکھا تو حصول مقاصد کے طریقوں پر بحث کرنے اور ان کو منح
و محرف کرنے کی فنول زحمت کوں اٹھائے؟ کیوں نہ اس غیمب ہی کو چموڑ
دے جس کے مقاصد کو علا سجمتا ہے؟ اور اگر اسے مقاصد سے اتفاق ہے تو
بحث صرف اس میں رہ جاتی ہے کہ ان مقاصد کے لئے جو عملی طریقے تجویز کے
کئے ہیں وہ مناسب ہیں یا نامناسب اور اس بحث کو باسانی طے کیا جا سکتا ہے۔
لیکن سے طریقہ صرف شریف لوگ تی افقیار کر سکتے ہیں۔ رہے منافقین تو وہ فدا
کی پیدا کی ہوئی مخلوقات میں سب سے اردل مخلوق ہیں۔ ان کو می زیب دیتا ہے
کہ دعوی ایک چے پر احتماد دیکھے کا کریں اور در حقیقت احتماد دو سری چے پر

انقاب اور برقع کے مسلے میں جس قدر بحثیں کی جا رہی ہیں وہ وراصل ای نفاق پر بنی ہیں۔ ایزی سے چوٹی تک کا زور سے خابت کرنے میں صرف کیا گیا ے کہ بردے کی یہ صورت اسلام سے پہلے کی قوموں میں رائج حتی اور جابلیت کی ہی میراث عمد نبوی مالیا کے بہت مدت بعد مسلمانوں میں تقتیم ہوئی۔ قرآن کی ایک مرتح آیت اور حمد نبوی کے خاجت شدہ نتمال اور صحابہ و تابعین کی تخریحات کے مقابلہ بیں تاریخی شخفیقات کی بید زحمت آخر کیوں اٹھائی مملی؟ صرف اس کئے کۂ زندگی کے وہ مقاصد پیش تظریتے اور ہیں جو مغرب میں مقبول عام ہیں۔ "رقی" اور "تهذیب" کے وہ تصورات ذہن تھیں ہو سمنے ہیں جو اہل مغرب سے نقل کے مجے ہیں۔ چونکہ برقع او ژمنا اور نقاب ڈالنا ان مقامد کے ظاف ے اور ان تصورات سے کسی طرح میل نمیں کمانا عذا تاریخی تحقیق کے زور سے اس چر کو مثانے کی کوشش کی مٹی جو اسلام کی کتاب آئین میں جبت ہے اس مکلی ہوئی منافقت ، جو بہت سے مسائل کی ماری اس مسلم میں بھی برتی سی ہے اس کی اصلی وجہ وی بے اصولی اور عش کی محقت اور افلاقی جرات كى كى ب جس كا بم نے اور ذكر كيا ہے۔ أكر ايان مو يا تو اتاع املام كا وعوى كرف ك باوجود قرآن ك مقابله من ماريخ كو لا كر كمرا كرف كا خيال

بھی ان کے ذہن میں نہ آبا۔ یا تو یہ اپنے مقاصد کو اسلام کے مقاصد سے بدل والے (اگر مسلمان رہنا چاہئے) یا اعلانیہ اس قد جب سے الگ ہو جاتے ہو ان کے معیار ترقی کے لحاظ سے مائع ترقی ہے۔

جو مخص اسلامی قانون کے مقاصد کو سجھتا ہے اور اس کے ساتھ کھے عمل عام (Common Sense) ہی رکھتا ہے اس کے لئے یہ سمجمتا کھ بھی مشکل نہیں کہ عورتوں کو کھلے چروں کے ساتھ باہر پھرنے کی عام اجازت وینا ان مقامد کے بالکل خلاف ہے جن کو اطلام اس قدر ایست دے رہا ہے۔ ایک انسان کو دو سرے انسان کی جو چیز سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ اس کا چراسی انسان کی خلتی یدائش زمنت یا دوسرے الفاظ میں انسانی حس کا سب سے برا مظرچرہ ہے۔ تکابوں کو سب سے زیادہ وی مینینا ہے۔ جذیات کو سب سے زیادہ دی ایل کریا ہے۔ منفی جذب و انجذاب کا سب سے زیادہ توی ا كبن وى هے۔ اس بات كو سمجھ كے لئے تغلیات کے حمی حمرے علم كى محى مرورت سی - خور این دل کو تولئے۔ ای انکموں سے فوی طلب کیجے۔ اینے تقسی تجربات کا جائزہ لے کر وکھ کھیے۔ منافقت کی بات تو دو سری ہے۔ منافق آگر آقاب کے وجود کو بھی ایٹے مقصد کے خلاف ویکھے گا تو دن دیما السے کہ دے گاکہ آقاب موجود تھیں۔ البتہ صدافت سے کام کیج گا۔ او آپ کو اعتزان کرنا بڑے گا کہ منتی تحریک (Sex Appeal) میں جیم کی ساری زینتوں سے زیادہ حصہ اس قفری زینت کا ہے جو اللہ نے چرے کی سافت میں ر محی ہے۔ اگر آپ کو ممی لڑکی سے شادی کرنی ہو اور آپ اسے و مجد کر آخری فعلد كرنا جائي مول تو يج بتائي كركيا ديكه كراب فيعلد كرين عيد ايك شكل اس کے دیکھنے کی یہ مو سکتی ہے کہ چرے کے سوا وہ بوری کی بوری آپ کے سامنے ہو۔ دوسری شکل میہ ہو سکتی ہے کہ ایک جھردکے میں وہ سرف اپنا چرہ و کھا دے۔ بتائے کہ دونوں شکلوں میں سے کون ی شکل کو آپ ترجع دیں 2 ؟ بج بتائي كيا مادے جم كى به نبت چرے كا حس آپ كى نكاه ميں اہم

ترین شیں ہے؟

اس حقیقت کے مسلم ہو جانے کے اور آگے برھے۔ اگر سومائی بن مسنی اشکار اور لامرکزی بجانات و تحریکات کو روکنا مقصودی نہ ہو' تب تو چرو کیا معنی' سینہ اور بازو اور پنڈلیاں اور رائیں سب کچھ بی کھول دینے کی آزاوی ہوئی جائے' جیسی کہ اس وقت مغربی تہذیب جی ہے۔ اس صورت جی ان مودد و آبود کی کوئی ضرورت بی شیس جو اسلامی قانون تجاب کے سلسلہ جی آپ مودود و آبود کی کوئی ضرورت بی شیس جو اسلامی قانون تجاب کے سلسلہ جی آپ اور کیا ہو تو اس کے سلسلہ جی اس کو روکنا ہو تو اس سے زیادہ خلاف کو روکنا ہو تو اس سے زیادہ خلاف محمت اور کیا ہات ہو بھی ہے کہ اس کو روکنا ہو تو اس سے بیا کے اس کو روکنا ہو تو یہوئے جھوٹے وروازوں پر تو کشیاں چرھائی جائیں اور سب سے بیا دروازوں پر تو کشیاں چرھائی جائیں اور سب سے بیا دروازوں کو جوئے گا چھوٹ دروازوں پر تو کشیاں چرھائی جائیں اور سب سے بیا دروازوں کو جوئے گا چھوٹ دروازوں پر تو کشیاں چرھائی جائیں اور سب سے بیا

اب آپ سوال كر يك بي كر جب ايا ب قواسلام في اكرر ماجات و مروریات کے لئے چرہ کمولیے کی اجازت کیوں دی جیسا کہ تم خود پہلے میان کر بھے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کا کوئی غیرمعندل اور یک رفا قانون تبیں ہے۔ وہ ایک طرف مصالح اخلاقی کا لحاظ کرتا ہے تو دو سری طرف انسان کی حقیق ضرورتوں کا بھی لخاظ کرتا ہے اور ان دونوں کے درمیان اس سے قابیت درجہ کا ا تناسب اور توازن تائم کیا ہے۔ وہ اخلاقی فتوں کا سدیاب ہمی کرنا جاہتا ہے اور اس کے ساتھ کسی انسان پر ایسی بایندیاں بھی عائد کرنا نہیں جابتا جن کے باعث وہ اپنی حقیقی ضروریات کو ہورا نہ کر سکے۔ ہی وجہ ہے کہ اس نے عورت کے لئے چرے اور نتاب کے باب میں ویے تعلی احکام نمیں دیتے جمعے سر پوشی اور ا افغائے زینت کے باب میں دیتے ہیں۔ کو تکہ ستر ہو تی اور افغائے زینت سے ضروریات زندگی کو بورا کرنے میں کوئی جرج واقع شیں موما۔ مر چرے اور بالنموں کو دا نما" چھیائے رہے سے عورتوں کو اپنی حاجات میں سخت مشکل پیش آ عتی ہے ہی عورتوں کے لئے عام قاعدہ یہ مقرر کیا گیا کہ چرے پر نقاب یا محو تحست والے ریں اور اس قاعدہ پس الا ما ظہر منہا کے استفاء ہے ہے

آسانی پیدا کر وی گئی کہ اگر حقیقت میں چرہ کھولنے کی ضرورت پیل آجائے تو اس کو کھول کئی ہے ، بیرطیکہ نمائش حسن مقصود نہ ہو بلکہ دفع ضرورت د نظر ہو بکر دو سری جانب سے فیند اکلیزی کے جو خطرات سے ان کا سدباب اس طرح کیا گیا کہ مردوں کو خش ہمر کا تھم دیا گیا آگہ اگر کوئی عفت ماب عورت اپی ماجات کے لئے چرہ کھولئے تو = اپنی نظریں نیجی کرلیں اور بے ہودگی کے ساتھ ماجات کے لئے چرہ کھولئے تو = اپنی نظریں نیجی کرلیں اور بے ہودگی کے ساتھ اس کو گھورئے تو = اپنی نظریں نیجی کرلیں اور بے ہودگی کے ساتھ اس کو گھورئے تو = اپنی نظریں نیجی کرلیں اور بے ہودگی کے ساتھ اس کو گھورئے سے باز رہیں۔

یروہ داری کے ان احکام پر آپ خور کریں کے قو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اسلامی پروہ کوئی جایل رسم فیس بلکہ آبیہ عظی کانون ہے۔ جایل رسم آبیہ جامد چڑ ہوتی ہے۔ جو طریقہ جس صورت سے رائے ہو کیا ممی طال میں اس کے اعدر تغیر میں کیا جا ایکا۔ ہو چرچمیا دی می وہ بس بیشہ کے لئے چمیا دی گئے۔ آپ مرتے مر جائمیں مراش کا تعلنا فیر ممکن۔ بخلاف اس کے مثلی قانون میں لیک ہوتی ہے۔ اس من احوال کے کاظ سے شدت اور مخفیف کی مخفیاتش ہوتی ہے۔ موقع و محل کے اختیار ہے اس کے عام قوامد میں استفائی صور تیں رکھی جاتی ہیں۔ ایسے قوانین کی وروی اندموں کی طرح تھیں کی جا سکتے۔ اس کے لئے عمل اور تمیز کی شرورت ہے۔ سمجہ بوجد رکنے والا مرو خود فیملہ کر سکتا ہے کہ کمال اس کو عام قاعدے ک یروی کرنی جاہے اور کمال قانون کے نظر تطرے معقبی ضرورت " در پیش ہے جس میں استثنائی رخستوں سے قائدہ اٹھانا جائز ہے۔ پھروہ خود بی بیر رائے گائم کر مكا سے كد كى كل ير رفست سے كى مد تك استفادہ كيا جائے اور استفادہ كى صورت بین متعد قانون کو نمس طرح طوظ رکھا جائے۔ ان تمام امور بین ورحقیقت ا یک نیک نیت مومن کا قلب بی سیا منتی بن سکتا ہے ، جیساکہ نی اکرم الله نے فرایا استفت قلبک اور دع ما حلک فی صدرک (اینے ول سے فوی طلب کرو اور جو چیزدل میں منتھے اس کو چموڑ دو) یک وجہ ہے کہ اسلام کی سمج بیروی جمالت اور نا مجی کے ساتھ نیس ہو سکتی۔ یہ عظی قانون ہے اور اس کی دیروی کے لئے قدم قدم پر شعور اور قم کی ضرورت ہے۔

# باہر نکلنے کے قوانین

لہاں اور سر کے حدود مقرر کرنے کے بعد آخری علم جو عورتوں کو دیا

کیا ہے 🖫 یہ ہے :

وَ قُونَ إِنَّ بِيُوْرِكُ أَنَّ وَلَا تَنَازُجُنَى تَافَعُ الْمَاطِلِيَّةِ الْأَوْلُ (الاحراب ٣٣))

"السيخ محرول بين وكار ك ماتي بيني ربو اور زمانه ماليت كاليت كاليت كالريد دكماتي كرو-"

وَلَا يَمْوِيْنَ بِأَرْجِلِوِنَ لِيُعْلَوْ مَا يُخْوِينَ مِنْ إِنْتِوِنَّ
 (التور-١٠٠)

"اور اسپنے پاؤل ڈیمن پر مارٹی یوئی نہ چلیں کہ ہو زمنت انہوں نے چمپا رکی ہے وہ معلوم ہو جائے۔"

مَلَا تَعْسَمُنَ بِالْقَوْلِ قَيْطَهُمَ الَّذِي الِّ قَلِيهِ مَرَضُ (الاحزاب ٣٢)

''نہیں دلی زبان سے بات نہ کرد کہ جس عیس کے دل ہیں مرض یو وہ لمع ہیں چکا ہو جائے۔''

وقرن کی قرات میں اختاف ہے۔ عام قراء مدید اور بیش کونیوں نے اس کو دقرن بفتح قاف پڑھا ہے جس کا معدد قرار ہے۔ اس نحاظ سے ترجمہ یہ ہو گاکہ "اپ کھروں میں شمری رہو یا جی رہو۔" عام قراء ہمرہ و کوفہ نے وقرن مکر قاف پڑھا ہے جس کا مقدد وقار ہے۔ اس لحاظ سے معتی یہ ہوں گے کہ "اپ کھروں میں وقار اور مکنت کے ساتھ رہو۔"

تمرج کے دو معنی ہیں۔ ایک زینت اور عامن کا اظمار۔ دو سرے ملنے

یں تاز و انداز و کھانا ' بختر کرتے ہوئے چانا ' اٹھلانا ' کیے کھانا ' جم کو تو زنا ' ایسی چال اختیار کرنا جس میں ایک اوا پائی جاتی ہو۔ آے میں یہ دو توں معنی مراد بیں۔ جالیت اولی میں خور تیل خوب بن سنور کر تکلی تھیں۔ جس طرح دور جدید کی جالیت میں نکل دی چیں۔ پر چال بھی قصدا " ایسی افتیار کی جاتی تھی کہ ہر قدم زمین پر نہیں بلکہ دیکھنے والوں کے دلول پر پڑے۔ مشہور تنابھی و مغم قرآن قاود بن وعامہ کتے ہیں کہ نہ

كانت لهن مشية و تكسرو تغنج فنها هن الله عن نالك

اس کیفیت کو سیمنے کے گئے تھی تاریخی میان کی حاجت نہیں۔ سمی الیی سوسائٹی میں تشریف کے جائے جہاں مغربی وضع کی شواتین تشریف لاتی ہوں۔۔ جاليت اولى كى تيرج والى جال آپ خود اينى الحمول سن وكيد ليل محد اسلام ای سے مع کرتا ہے۔ وہ کتا ہے کہ اول تو تماری مج جائے قیام تمارا ممر ہے۔ بیرون خانہ کی ومد واربوں سے تم کو ای گئے سیکدوش کیا گیا کہ تم سکون و وقار کے ساتھ اسٹے محرول میں رہو اور خاتی زندگی کے فرائض اوا کرو۔ تاہم اگر مفرورت پیش آئے تو تھرے باہر لکانا ہی تھارے گئے جائز ہے۔ لیکن لکلنے وقت ہوری مصمت مالی طوظ رکھو۔ تہ تمارے لیاس بی کوئی شان اور بحرک ہوئی جائے کہ تظروں کو تہاری طرف ماکل کرے۔ نہ اظمار حس کے لئے تم میں کوئی بے گانی ہونی جائے کہ چلتے چلتے تھے جمعی چرے کی جملک و کھاڈ اور مجمی بالتوں کی تماکش کرو۔ نہ جال میں کوئی خاص اوا پیدا کرئی جائے کہ نگاہوں کو خود بخود تمهاری طرف متوجہ کر دے۔ ایسے زبور بھی مین کرنہ نکلوجن کی جعنکا، غیروں کے لئے سامعہ تواز ہو۔ قصدا " لوگوں کو شائے کے لئے آواز نہ نکالو۔ ہاں اگر ہولنے کی ضرورت پیش آئے تو ہولو عررس بھری آواز تکالنے کی کوشش نہ کرو۔ ان قوائد اور حدود کو طوظ رکھ کر اپی حاجات کے لئے تم مگرے باہر

یہ ہے قرآن کی تعلیم آئے اب مدیث پر نظر ڈال کر دیکسیں تو تی اکرم

الله نے اس تعلیم کے مقابق سوسائٹی ٹیل عورتوں کے لئے کیا طریقے مقرر فرائے تنے اور محلبہ کرام رمنی اللہ عنم اور ان کی خوانین نے ان پر کس طرح عمل کیا۔

## حاجات کے گئے کمرے نکلنے کی اجازت

مدیث میں ہے کہ اظام تجاب نازل ہوتے سے پہلے حفرت عرفاد کا اقاصا تھا کہ یا رسول اللہ اپنی خواتین کو پردہ کرائے۔ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت سودہ بنت زمد رات کے وقت باہر تکلی تو حفرت عرفاد نے ان کو دیکھ ایا اور پکار کر کما کہ سودہ ایم نے تم کو پکھان لیا۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ کی طرح خواتین کا گروں سے لگنا ممنوع ہو جائے۔ اس کے بعد جب احکام عجاب نازل ہوئے تو حضرت عمرفاد کی ہن آئی۔ انہوں نے عورتوں کے باہر تکلیم پر زیادہ روک ٹوک شروع کر دی۔ ایک مرتبہ پھر حضرت سودہ کے ساتھ دی پر زیادہ روک ٹوک شروع کر دی۔ ایک مرتبہ پھر حضرت سودہ کے ساتھ دی اگرم نابط سے شاہد کی مورت کی۔ حضور اگرم خطاب نے قربایا۔

قدائن الله لكن ان تخرجن لحوائجكن .....

"اللہ نے تم کو اپی شروریات کے لئے یاہر تکلنے کی اجازت دی

ہے۔"اب

اس سے معلوم ہوا کہ وقون فی بیونکن کے تھم قرآنی کا خطاء یہ نہیں ہے کہ عور تیں گر کے حدود سے قدم مجھی باہر ثالیں عی نہیں۔ حاجات ا مردریات کے لئے ان کو نکلنے کی پوری اجازت ہے۔ گرید اجازت نہ غیر مشروط ہوں نہ غیر مشروط ہوں کہ آزادی کے ساتھ جمال جاہیں ہیں کہ آزادی کے ساتھ جمال جاہیں گیری اور مردانہ اجماعات میں گھل مل جائیں۔ حاجات و ضروزیات سے شریعت

ا - يه متعدد احاديث كالب لباب سب لما مقد او : مسلم عبد الباحد الخروج النساء القعناء العناء العناء العناء النعناء طاحته الانسان بخارى باب الخروج النساء لوا بُمن و باب آيت الجاب

کی مراد ایمی واقعی حاجات و ضروریات بین جن بین ور حیقت نگانا اور بابر کام کرنا عوروں کے لئے تنام کرنا عوروں کے لئے تنام رائوں میں نگلے اور نہ نگلے کی ایک صورت بیان کرنا اور بر بر موقع کے زیاتوں میں نگلے اور نہ نگلے کی ایک ایک صورت بیان کرنا اور بر بر موقع کے رفست کے علیمہ تعلیمہ حدود مقرد کر دینا ممکن نمیں ہے۔ البتہ شارع نے زیرگی کے عام مطلبت میں عوروں کے لئے نگلے کے جو قاعدے مقرد کے شے اور عاب کی حدود میں جس طرح کی و بیشی کی حتی اس سے قانون اسلامی کی سیرت اور اس کے رفتان کا اندازہ کیا جا سکتا ہے اور اس کی سجم کو الفرادی سیرت اور اس کے رفتان کا اندازہ کیا جا سکتا ہے اور اس کی سجم کو الفرادی حدود اور موقع و محل کے قاط سے ان کی کی و بیشی کی و بیشی کی در بیشی کے قاط سے ان کی کی و بیشی کے افدول بر عیش خود معلوم کر سکتا ہے۔ اس کی و فیج کے لئے کی کی و بیشی کے افدول بر عیش خود معلوم کر سکتا ہے۔ اس کی و فیج کے لئے بھی مثال کے طور پر چند مسائل بیان کرتے ہیں۔

معدیس آئے کی اجازت اور اس کے حدود

یہ معلوم ہے کہ املام میں سب سے اہم قرض نماذ ہے اور نماذ میں صفور می اور شرکت جاملات کو بری اجیت دی می ہے۔ محر نماذ بالعاصت کے باب میں ہو ادکام مردوں کے لئے بین ان کے بالکل پر بھس احکام موراؤل کے لئے بین ان کے بالکل پر بھس احکام موراؤل کے لئے بین مردوں کے لئے وہ نماز افعنل ہے ہو مجد میں جماحت کے ساتھ ہو اور موراؤں کے لئے سے نماز افعنل ہے ہو محر میں اعتمائی علوت کی حالت میں ہو۔ امام احد اور طرائی نے ام جید سامویہ کی یہ صدیمت گئل کی ہے کہ :

قالت یا رسول الله انی احب الصلوة معکد قال قد علمت ملوتک فی بیتک خیر لک من صلوتک فی حجرتک و وصلوتک فی حجرتک فی رصلوتک فی حجرتک فی مسجد قومک وصلوتک فی مسجد قومک وصلوتک فی مسجد قومک وصلوتک فی مسجد قومک وصلوتک فی مسجد قومک خیر من صلوتک فی مسجد الجمعة۔

"افرون نے عرض کیا یا رسول اللہ علم میرا ی جابتا ہے کہ

آپ کے ساتھ تماز پر موں۔ حضور اکرم علیا نے فرایا جھے معلوم
ہے۔ کر تیما ایک کوشے جی نماز پر منا اس سے بھر ہے کہ تو اپنے
جرے جی نماز پر مے اور جرے جی نماز پر منا اس سے بھر ہے کہ تو
اپنے گرکے والان جی نماز پڑھے اور تیما والان جی نماز پر منا اس سے
بھر کہ تو اپنے محلّہ کی مجمع جی نماز پڑھے اور تیما اپنے محلّہ کی مجمع
جی نماز پڑھنا اس سے بھر ہے کہ جامع مجمع جی نماز پڑھے۔ "ا،
ای مضون کی مدیث اوراؤر جی این مسود طاف سے معتول ہے جس جی

صفوة إلمراة في بيتها افضل من صلوتها في حجرتها وصلوتها في حجرتها وصلوتها في مختصها افضل من صلوتها في بيتها. (باب الماء في أردج الناء الى الماير)

ا۔ عودت کو اس قدد خلوت علی نماز پرسے کی جامی جی معلمت سے وی گئی ہے اس
کو خود عود عیں نیاوہ بھتر بھے مکن ہیں۔ مید عیں چد روز ایسے آتے ہیں جن میں عورت
کو مجیدا " نماز ترک کرئی پرتی ہے اور اس طرح وہ بات ظاہر ہو جاتی ہے ہے کوئی میا
دار عورت اسنے ہمائی بنوں پر بھی ظاہر کرتا پند نہیں کرتی۔ بہت می عورتیں ای شرم کی
دجہ سے آدک صلوق ہو جاتی ہیں۔ شارع نے اس بات کو محسوس کر کے ہدایت فرمائی کہ
وجہ سے آدک صلوق ہو جاتی ہیں۔ شارع نے اس بات کو محسوس کر کے ہدایت فرمائی کہ
پھیپ کر خلوت کے ایک گوشہ عی نماز پرھا کرو آگہ کی کو بید معلوم عی نہ اور کم نہیں ہے۔
نماز پرھتی ہو اور کب چھوڑ دیتی ہو۔ مگر بید صرف ہدایت ہے۔ آگید اور بھم نہیں ہے۔
عود تی گھریں اپنی الگ جماعت کر سکتی جی اور عودت ان کی امامت کر سکتی۔ ہے۔

ام درتہ بن نوفل کو آتخفرت اللہ نے اجازت دی تھی کہ مورتوں کی امامت کریں۔ (ابوداؤد)

دار تلنی اور بیلی کی روایت ہے کہ حفرت عائشہ نے مورتوں کی امامت کی اور مف کے نیا میں کمڑی ہو کر نماز پڑھائی۔

ای سے بیہ متلہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت جب عورت کی جاعت کو نماز پڑھائے تو اے امام کی طرح صف کے آھے نہیں بلکہ صف کے درمیان کھڑا ہونا جائے۔ "عورت کا اپنی کو فری بی نماز پر منا اس سے بھتر ہے کہ وہ اپنے کرے بی نماز پر منا اس سے بھتر ہے کہ وہ اپنے کرے بی نماز پر منا اس کا اپنے چور خانہ بی نماز پر منا اس سے بھتر ہے کہ وہ اپنی کو فری بی نماز پر سے۔"

و کھتے یہاں ترتیب بالکل الت کی ہے۔ مرد کے لئے سب سے ادنی درجہ
کی نماز یہ ہے کہ ایک گوشہ تنائی میں پڑھے اور سب سے افتل یہ کہ وہ

یوی سے یوی جامت میں شرک ہو۔ کر عورت کے لئے اس کے برکس اختائی
طوت کی نماز میں فدیلت ہے اور اس تھیہ نماز کو نہ صرف نماز باجماعت ب
ترج وی کی ہے کہ اس نماز سے بھی افتل کما گیا ہے جس سے بور کرکوئی
توت مسلمان کے لئے ہو ہی نمیں گئی تھی۔ یعنی صحر بوی کی جماعت جس سے
ام خود انام الانجاء کی طاخ ہے۔ آثر اس فرق و افتاد کی وجہ کیا ہے؟ یکی ناکہ
شارع نے مورت کے باہر نکلنے کو پند نمیں کیا اور جماعت میں ذکور و اناٹ کے
ظلا طور ہونے کو روکنا جاہا۔

کر نماز ایک مقدس عادت ہے اور معجد ایک پاک مقام ہے۔ شارع کی اختاط منفین کو روکتے کے لئے اپنے خشاء کا اظمار تو فضیلت اور عدم فضیلت کی تفریق ہے کر دیا محر ایسے پاکیزہ کام کے لئے ایک پاک جگہ پر آئے سے عورتوں کو منع نہیں کیا۔ عدیث میں یہ اجازت جن الفاظ کے ساتھ آئی ہے شارع کی ہے نظیر مکیانہ شان پر ولالت کرتے ہیں۔ فرایا:

لا تمنعوا اماء الله مساجد الله النا استاننت امراه احدكم الى المسجد فلا يمتعها. (عارى ومسلم)

"فدا کی لوتڈیوں کو خدا کی مجدول بی آئے سے منع نہ کرد۔ جب تم میں سے کمی کی بیوی مہر جانے کی اجازت مانے تو الا اس کو منع نہ کرنے۔"

لا تمنعوا نساء کم المساجد وبیوتهن خیر لهن-(ابردازد) یہ الفاظ تود ظاہر کر رہے ہیں کہ شارع جوروں کو مجد ہی جانے ہے روكا و سي ب كوكد معد من تماذ كے لئے جانا كوئى يرا قبل سي جي كو ناجائز قرار دیا جا سکے۔ کر معالے اس کے بھی معنی نبی کہ مساجد میں ذکور ، انات کی عامت محلوط ہو جائے۔ الذا ان کو آنے کی اجازت تو دے دی مرب ميں فرايا كر مورتول كو مجدول من مجيج يا اسية سائد لايا كرو بكد صرف يدكنا کہ اگر = افعل تماد کو چھوڑ کر اوئی ورج کی تماد برصفے کے لئے میر میں ایا بی عایں اور اجازت ماکلی تو منع نہ کو۔ معرت عرفاء ہو دوح اسلام کے بدے رازوان تھ شارع کی اس حکت کو خوب محصے تھے۔ چنانچہ موطا میں تدکور ہے کہ ان کی بوی عامکہ بنت زیر سے بیشہ اس معالمہ میں ان کی محکش رہا کرتی مح- حعرت عرفاد نه چاہد کے کہ وہ معدین جائیں۔ مراہیں جاتے ہ ا مرار تھا۔ وہ اجازت ما تھیں تو آپ ٹھیک ٹھیک تھم نیوی یہ عمل کرکے بس خاموش ہو جائے۔ مطلب یہ تھا کہ ہم جہیں روکتے شی ہی محرصاف صاف اجازت ہی نہ دیں ہے۔ ۔۔ یمی اپی بات کی کی خمیں۔ کماکرتی خمیں کہ خداکی حم من جاتی رہوں کی جب تک کہ صاف الفاظ میں منع نہ کریں ہے۔" ا معدمی آنے کی شرائط

حضور مساجد کی اجازت دینے کے ساتھ چند شرائط بھی مقرر کر دی سیس۔
ان میں سے پہلی شرط بیا ہے کہ دن کے اوقات میں مسید میں نہ جائیں۔ بلکہ صرف
ان نمازوں میں شریک ہوں جو اند جیرے میں پڑھی جاتی ہوں لینی عشاء اور لجر:

ا۔ یہ حال مرف معرت عرق کی بیوی کا نہ توا بلکہ عمد نیوی بیں بھرت عور تی نماز باجماعت کے لئے معید جایا کرتی تھیں۔

ابوداؤد یں ہے کہ مجد نیوی یں با اوقات موروں کی دو دو مغیں ہو جاتی تعیں۔ (باب ایکرد الربل ما کھن من اصابتہ ایٹر)

عن لين عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النه النه عليه وسلم النه النساء بالليل الى العساجد (ترقرئ باب تروج النهاء الى السجد وفي بدا المعنى مديث الترج " الجارى في باب تروج النهاء الى الساجد بالنيل والنكل)

قال نافع مولى أبن عمرو كان اختصاص الليل بنالك لكونه استروا خفي-

اوحفرت این عمر ظار کے شاگرو خاص حفرت نافع کہتے ہیں کہ رات کا تخصیص اس کئے کہ رات کی تاریجی میں اچھی غرح پردہ داری \*\* ہو سکتی ہے۔\*\*

عن عائشة قالت كان رسول الله صلعم ليصلى الصبح فينصرف النساء متلففات بعروطهن ما يعرفن من الغلس-ال فينصرف النساء متلففات بعروطهن ما يعرفن من الغلس-ال الشرطان الشرطان في كان اليه وقت برحة شيرك بب مورش نماذ كه يعرابي او ومنيول من ليني موك مهر عن نماذ كه يعرابي او ومنيول من ليني بوك مهر عن نماذ كه يعرف نمي المن تحس-"
دو مرى شرط يه به كه مهر من زمنت كه ماند شراس اور شرخشبو

معرت عائشہ قرباتی ہیں کہ ایک مرحبہ حنور اکرم علیام مسجد میں تشریف قربا ننے کہ قبیلہ مزید کی ایک بہت نی سنوری ہوئی مورت پڑے تاڑ ۔ ''بختر کے

ا۔ ترزی بب التعلیم فی الفجر۔ ای معمون کی اطاویٹ بھاری (باب وقت الفج) مسلم
(باب استجاب التعلیم فی اول و محنا) ابوداؤد (باب وقت السیم) اور دوسری کتب
صدیث میں بھی مردی ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی کتب صدیث میں سوجود ہے کہ نماز
برحانے کے بعد نی اکرم مطالع اور تمام مرد نماز میں بیٹے رہے تنے آکہ مورتی اٹھ کر چلی
جاکی۔ اس کے بعد آب مطالع اور سب لوگ کمڑے ہوئے۔

ساتھ چلتی ہوئی آئی۔

حضور اگرم علی نے قربایا کوگو! اپنی عورتوں کو زینت اور بختر کے ساتھ مسجد میں آنے سے روکو اب

خوشبو کے متعلق فرایا کہ جس رات تم کو نمازیں شریک ہوتا ہو اس رات کو کسی فتم کا عطر لگا کرنہ آؤ کہ بخور استعال کرد۔ بالکل سادہ نیاس میں آؤ۔ ہو مورت خوشبولگا کر آئے گی اس کی نمازنہ ہوگی۔ ۲۔

تیری شرط یہ ہے کہ مور تیں جماعت میں مردوں کے ساتھ خلط طط نہ ہوں اور نہ آگے کی مفول میں آئیں۔ انہیں مردوں کی صفول سے چھے کمڑا ہونا جائے۔ فرمایا کہ :

خير صفوف الرجال أولها وشرها أخرها. وخير صفوف النساء أخرها وشرها أولها.

"مردوں کے لئے بہترین مقام آگے کی مقول میں ہے اور برترین مقام بیجیے کی مقول میں اور حورتوں کے لئے بہترین مقام بیجیے کی مقول میں ہے اور بدترین مقام آگے کی مقول میں۔" بناعت کے باب میں حضور اکرم طابع نے بیہ قاعدہ ہی مقرر کر دیا تھا کہ

بہامت سے بیاب سے بیب میں مسور اسرم میں سے نیہ معدد می سرو سروی ما در عورت اور مرد پاس پاس کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھیں خواد سے شوہر اور بیوی یا مال اور بیٹا ہی کیوں نہ ہوں۔

حضرت انس بھ کا بیان ہے کہ میری نانی ملیک نے آنخضرت علم کی دووت کی۔ کمانے کے بعد آب علم کی دووت کی۔ کمانے کے بعد آب علم مناز کے لئے اٹھے۔ بی اور بیتم (بیا عالمیا معزت انس بھ کے بعد آب مقا) حضور اکرم علم کے بیجے کمرے ہوئے اور

ال أبن احر أب فت الساء

١٠ - الماحظة بو موطا باب تروج النباء الى الساجد - مسلم " باب تروج النباء الى المسجد ابن ماحه " فتت النباء -

مليكة عارے يجھے كمرى موتس - ا-

حفرت انس ظاری دو سری روایت ہے کہ حضور آکرم طالع نے ہادے مرک سوری اور میری اس میں میں میں میں میں اور میری ال ام محمر میں نماز پڑھی۔ میں اور مینیم آپ کے پینے کھڑے ہوئے اور میری مال ام سلیم ہمارے بینچے کھڑی ہو کیں۔ اب

حفرت ابن عباس ظاہ کی روایت ہے کہ ایک مرجہ حضور اکرم ظاہا تماز کے لئے ایک مرجہ حضور اکرم ظاہا تماز کے لئے افرے کے لئے افرے سے کہ ایک مرجہ حضور عائشہ ہمارے کے لئے اضحے۔ بین آپ طاخ کے پہلو میں کھڑا ہوا اور حضرت عائشہ ہمارے بیجھے کھڑی ہوئیں۔ ساب

چوشی شرط بہ ہے کہ حور تیں نماز میں آواز باند نہ کریں۔ قاعدہ بہ مقرر کیا گیا کہ اگر نماز میں اور کیا گیا کہ اگر نماز میں امام کو کسی چیز پر متنبہ کرنا ہو تو مرد سمان اطلا کہیں اور عور تیں دستک دیں۔ سمہ

ان تمام صدود و قود کے باوجود جب صفرت عمر ظام کو جماعت میں ذکور و اباف کے خلط طور ہوئے کا اندیشہ ہوا تو آپ نے محمد میں خور تول کے لئے آیک دروازہ مختص فرما دیا اور مردول کو اس دروازہ سے آنے جانے کی ممانعت کر دکارہ

# ج میں عورتوں کا طریقتہ

اسلام کا دوسرا اجماعی فریشہ جے ہے۔ یہ مردوں کی طرح عودتوں پر بھی فرض ہے۔ محرحتی الامکان عورتوں کو طواف کے موقع پر مردوں کے ساتھ خلط طط ہوئے سے روکا کمیا ہے۔

ا - ترزی باب ما جاء فی الرجل علی و معد رجال ونساء -

٣٠٠ . بخاري ' باب الراة وحد بانحون مغا"

س. نمائی باب موقف الامام اذا کان معد مین وامراة-

م. بخارى بب التعفيق للنساء. ابوداؤد "باب التعفيق في العلوة-

۵- ابوداؤر عب اعترال النهاء في الساعد عن الرجال

بخاری میں عطار سے روایت ہے کہ حمد نیوی میں عور تی مردوں کے ساتھ طواف کرتی خمیں محر خلط طلا نہ ہوتی تھیں۔اب

و الباری میں ایراہیم میں ہوائت ہے کہ حضرت عمر اللہ نے طواف میں ہوروں اور مردوں کو گذیر ہونے ہے دوک دیا تھا۔ ایک مرد ہو کے میں مرد کو ایس سے مردوں کو گذیر ہوئے سے روک دیا تھا۔ ایک مرد ہو کے ایک مرد کو آپ نے عورتوں کے جمع میں دیکھا تو پکڑ کر کو ڈے لگائے۔ ال

موطا میں ہے کہ حضرت حیداللہ بین عمر فاقد اسپنے بال بجوں کو مزدللہ سے مئی آئے روانہ کو مزدللہ سے مئی آئے روانہ کر ویا کرنے نئے ' کالہ لوگوں کے آئے سے پہلے میچ کی نماز اور رمی سے فارغ ہو جائیں۔

نیز حضرت ابو بکر دالد کی صاحبزادی حضرت اساط می اند میرے منہ متی تخریف کے بائد میرے منہ متی تخریف کے جاتی منہ متی دستور تخریف کے جاتی منہ کی دستور تفادیا۔

# جعہ و عیدین میں حورتوں کی شرکت

جد و عدین کے اجھات اسلام میں جیسی اہمیت رکھتے ہیں جاتے ہان اسلیم۔ ان کی اہمیت کو بر نظر رکھ کر شارع نے خاص طور پر ان اجھات کے لئے در شرط اڑا دی جو عام جہاڑوں کے لئے تھی ایمین ہے کہ دن میں شریک جامت نہ ہوں۔ اگرچہ جد کے متعلق یہ تصریح ہے کہ عور تی فرضیت جد سے متعلی بند ہوں۔ اگرچہ جد کے متعلق یہ تصریح ہے کہ عور تی فرضیت جد سے متعلی اور عدین میں بھی عور توں کی شرکت مرددی شیں کین اگر سے چاہیں تو تماز باجامت کی دو سری شرائط کی پابھری ضردری شیں کین اگر سے چاہیں تو تماز باجامت کی دو سری شرائط کی پابھری کرتے ہوئے ان جامتوں میں شریک ہو عمین ہیں۔ مدیث سے عابت ہے کہ رسول اللہ خلیا خود اپنی خواشین کو عیدین میں لے جاتے تھے۔

اء باب طواف النما مع الرجال

۲۔ کتے الباری جلد سوم ' مغجہ ۱۳۱۳

٣ - موطا الواب الجج كباب تقديم النساء والمسيان-

عن ام عطيه قالت ان رسول الله صلعم كان يخرج الابكار والعواتق وزوات الخدور والحيض في العيدين فاما الحيض في عدران المصلي ويشهدن دعوة المسلمين (ترتري) باب تروج الناء في الهرين)

ووام علیہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ علیم کواری اور ہوان اللہ علیم کواری اور ہوان اللہ علیم کواری اور ہوان اللہ اللہ علیم کورتوں کو حمدین میں لے ماتے تھے۔ ہو عورتی مماز کے قاتل نہ ہوتیں وہ جاحت ہے الگ رہتیں اور دعا میں شریک ہو جاتی تھیں۔ "

عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بناته ونساته في العيدين- (ابن ماجه وأب ما جاء في خروج النماء في العيدين)

"ابن میاس کی روایت ہے کہ ٹی اگرم طابع اپنی بیٹیوں اور پیویوں کو میرین بیں لے جائے ہے۔" زیارت قبور و شرکت جنازات

مسلمان کے جنازے بی شریک ہونا شریعت بی قرض کانے قرار دیا گیا
ہو اور اس کے حفلق ہو آکیدی احکام ہیں واقف کاروں سے پوشیدہ نہیں۔
گرید سب مردوں کے لئے ہیں۔ عورتوں کو شرکت جنازات سے منع کیا گیا
ہے۔ آگرچہ اس ممافعت بی بختی نہیں ہے اور بھی بھی اجازت بھی وی گئی
ہے۔ آگرچہ اس ممافعت بی بختی نہیں ہے اور بھی بھی اجازت بھی وی گئی
ہے۔ کین شارع کے ارشادات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کا جنازوں
بی جانا کراہت سے خالی نہیں۔ بخاری بی ام عقید کی مدیث ہے کہ ا

"ہم کو جنازوں کی مثالیت سے منع کیا گیا تھا گر کئی کے ساتھ

شین-"

این باجہ اور نبائی میں روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ ایک جنازہ میں شریک ہے۔ ایک جنازہ میں شریک ہے۔ ایک محتور اکرم شریک ہے۔ ایک مورت نظر آئی۔ معرت عرفاء نے اس کو ڈاٹا۔ حتور اکرم اللہ سے قرفاء سے فرایا ا

مطوم ہوتا ہے کہ وہ عورت میت کی کوئی عزیز قریب ہوگ۔ شدت غم سے مجور ہو کر ساتھ جل آئی ہوگ۔ حضور اکرم خلطار نے اس کے جذبات کی رعابت کرکے حضرت عمر فالد کو ڈانت ڈیٹ سے مصح قرما دیا۔

الی بی صورت زیارت قیور کی بھی ہے۔ مور تیں رقب القلب ہوتی ہیں۔ اپ مردہ عریزوں کی یاد ان کے بیں۔ اپ مردہ عریزوں کی یاد ان کے دلوں میں زیادہ محری ہوتی ہے۔ ان کے مذیات کو بالکل پال کر دیا شارع نے پند نہ فرمایا۔ محر یہ صاف کمہ دیا کہ موران کا کثرت سے قبروں پر جاتا محتوع ہے۔

تردی می حرت ابو بریره الله کی حدیث ہے کہ:

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور-

" رسول الله الخطاع في كرا بيت قبردل بر جائے واليوں كو ملحون همرايا تفا۔" (باب ماجاء في كرا بيت زيارة القبور فلشاء) ال معترت عاكثه رمنى الله عنما السيخ بمائي معترت حيدالرجلن بن الي يكركي قبر بر تخريف سے ممكن تو فرمايا :

والله لوشهنتك مازرتك

"کندا اگر میں تمهاری وقات کے وقت موجود ہوتی تو اپ تمهاری قبر کی زیارت کو نہ آتی۔"۲۔

۱۰ این باجہ بمل یکی مضمون معترت این عبائن اور حسان بن خابت سے بھی منقول ہے۔ ۱- ترزی' باب ما جاء فی زیارۃ القبور للنساء۔

انس والد بن مالک کی روایت ہے کہ نی اکرم المالے نے ایک عورت کو قبر کے پاس میٹھے روئے ویک اورت کو قبر کے پاس میٹھے روئے ویکھا تو اسے میٹھ نہ فرمایا بلکہ صرف انتقی الله واصدری فرما مالیا ۔

ان احکام پر قور کیجئے۔ نماز ایک مقدی عبادت ہے۔ مسجد ایک پاک مقام ہے۔ ج بی انبان انتہائی پاکرہ خیالات کے ساتھ فدا کے دربار بیں ماخر ہو تا ہے۔ جنازوں اور قبروں کی ماضری بیں ہر طخص کے سامنے موت کا تصور ہو تا ہے۔ جنازوں اور قبروں کی ماضری بیں ہر طخص کے سامنے موت کا تصور ہو تا ہے اور خم و الم کے باول چھلتے ہوئے ہیں۔ یہ سب مواقع ایسے ہیں جن میں سنفی جذبات یا تو بالکل مقتود ہوتے ہیں یا رہیج ہیں تو دو سرے پاکیزہ تر جذبات سے مظوب ہو جاتے ہیں گر اس کے باوجود شارع نے ایسے اجتماعت بیل مردوں اور عورتوں کی سوسائٹی کا مخلوط ہوتا پند نہ کیا۔ مواقع کی پاکیزگ مقامد کی طمارت اور عورتوں کے بذبات کی رعابت طوظ رکھ کر انسیں گھرسے مقامد کی طمارت اور عورتوں کے بذبات کی رعابت طوظ رکھ کر انسیں گھرسے کیا این تیود لگا دیں کہ قتلے کے اوئی احمالات بھی باتی نہ رہیں۔ گھرتے کے سوا کی اتنی تیود لگا دیں کہ قتلے کے اوئی احمالات بھی باتی نہ رہیں۔ گھرتے کے سوا کی اس کا شریک نہ ہوتا زیادہ

جس کانون کا ہے ربحان ہو کیا اس سے آپ نوقع رکھے ہیں کہ وہ مدرسول اور کانوں ہیں ' پارکوں اور تفریح کاہوں ہیں' اور کارگاہوں ہیں' پارکوں اور تفریح کاہوں ہیں' تھیمروں اور سینماؤں ہیں' قبوہ خانوں اور رقص گاہوں ہیں اختلاط منفین کو جائز رہے گا۔

جنگ میں عورتوں کی شرکت

صدود جاب کی بخی آپ نے دکھے لی۔ اب دکھے کہ ان میں نری کمال اور سم ضرورت سے کی می ہے۔

ا بخاری باب زیارة القبور-

مسلمان جگ میں جلا ہوتے ہیں۔ عام مصیت کا وقت ہے۔ طالت مطالبہ کرتے ہیں کہ قوم کی ہوری اجتاجی قوت وقاع میں سرف کر وی جائے۔
الی طالت ہیں اسلام قوم کی خواجن کو عام اجازت وقا ہے کہ = جگی فدمات میں حصہ لیں۔ کر اس کے ساتھ یہ حقیقت بھی اس کے چائی فدمات میں حصہ لیں۔ کر اس کے ساتھ یہ حقیقت بھی اس کے چائی فظر ہے کہ جو بال بننے کے لئے تمیں بنائی گئی۔
بننے کے لئے بنائی گئی ہے ۔ اس سر کالمیح اور خون بمائے کے لئے تمیں بنائی گئی۔
اس کے باتھ ہیں تیم = محجر دینا اس کی فطرت کو مسنح کرنا ہے۔ اس لئے وہ عور قول کو اپنی جان اور آبرد کی حقاظت کے لئے تو ہتھیار اٹھانے کی اجازت وینا ہو گر بالعوم حور قول سے مصافی خدمات لینا اور اشیں فرجوں میں بحرتی کرنا اس کی پالیسی سے خارج ہے۔ = جگ میں ان سے صرف یہ خدمت لینا ہے کہ کہا بائی جا کہ اور خیوں کی حرود زخیوں کی حرود کی حدود زخیوں کی حرود کی حدود کی جاتھ وی جاتھ کریں۔ ان کاموں کے لئے پروے کی حدود انتخائی کم کر دی گئی ہیں گئی ہیں گئی ہیں۔ ان خدمات کے لئے تھوڑی ترمیم کے ساتھ وی انسی پائن کم کر دی گئی ہیں گئی ہیں گئی جسائی خنہیں پائٹی ہیں۔

تمام احادیث سے تابت ہے کہ جگ جن ازواج مطرات اور خواتین اسلام آنخسرت خلط کے ساتھ جاتی اور مجادین کو پائی بلانے اور زخیوں کی مرہم کی کرنے کی خدمات انجام دی تھیں۔ یہ طریقہ احکام کاب نازل ہونے کے بعد بھی جاری دیا۔ ا

ترندی میں ہے ام سلیم اور انسار کی چند دو سری خواتین اکٹر لڑا نیول میں صنور اکرم ملحظم کے ساتھ می ہیں۔ ال

بخاری بی ہے کہ ایک اورت نے حضور اکرم علیم سے عرض کیا: ممرے لئے دعا فرائے کہ بی بھی بحری جنگ بی جاتے والوں کے ساتھ رہوں۔

ا عارى باب حل الرجل الراة في الغرو

٢ - تدى باب ما جاء في خروج الساء في الغرو

آپ اُلِمُ نَے قرایا اللهم لجعلها منهم۔اب

جنگ احد کے موقع پر جب مجابدین اسلام کے پاؤں اکھڑ مجے تھے۔ حضرت عائشہ اور ام سلیم اپنی پیٹے پر بانی کے متلیزے لاد لاد کر لاتی تھیں اور لڑنے والوں کو پانی بلاتی تھیں۔ حضرت انس دالد کہتے ہیں کہ اس حال میں میں نے ان کو پائنچ ان کو پائنچ افغائے دوڑ دوڑ کر ان تے جاتے دیکھا ان کی پیڈلیوں کا نیچا حصہ کھلا ہوا تھا۔ ا

جنگ احد میں وائیں اور بائیں جد حریس دیکتا ام ملید میری عاظمت کے ۔ لئے جان الواتی ہوئی نظر آتی تھی۔

ای جگ میں رہے ہنت معود اور ان کے ساتھ خواتین کی آیک ہمامت زخیوں کی مرہم ٹی میں مشغول تنی اور یکی حور تیں مجروبین کو افعا افعا کر مدسینے کے جا رہی خمیں۔ سا

جنگ حین میں ام سلید ایک تیخر ہاتھ میں لئے پھر ری تھیں۔ حضور اکرم علید کے بوجہا یہ کمن لئے ہے؟ کہنے لکیں کہ اگر کوئی مشرک میرے قریب آیا تو اس کا پیٹ بھاڑ دول گی۔ ۳۔

ام علیہ سات اوا نیوں میں شریک ہو کمیں۔ کیپ کی حفاظت سیابیوں کے کے کمانا لگانا کو خیوں اور بیاروں کی تمار واری کرنا ان کے سپرد تھا۔۵۔

ال تخارى باب غزوة الراة في البحرب

۲. بخاری' باب غزدة النساء و قالمن مع الرجال- مسلم' باب غزوة النساء مع الرجال جلد ۲ منحه ۷۱

٣ . مناري باب مداوات القساء البحرى في الغزو-

سم ملم بب غزوة الساء مع الرجال-

۵- ابن باج ، باب العبيدوالتماء يشيدون مع المسلمين -

معرت این عبال الله کا بیان ہے کہ جو خواتین اس فتم کی جنگی خدمات انجام دیتی تھیں ان کو اموال تغیمت میں سے انعام دیا جاتا تھا۔ ا۔

اس سے اندازہ کیا جاسکا ہے کہ اسلامی پردہ کی قومیت کی جائی رسم کی جیس ہے جس جس مصالح اور ضرورت کے لحاظ سے کی جیٹی نہ ہو سکتی ہو۔
جمال حقیقی ضروریات چیٹ آ جائیں وہاں اس کے حدود کم بھی ہو سکتے ہیں ' نہ مرف چرہ اور ہاتھ کو لے جا سکتے ہیں ' بلکہ جن احتماء کو سر حورت جس داخل کیا گیا ہے ان کے بھی بعض صے اگر حسب ضرورت کمل جائیں تو مضا تقہ نہیں لین جب ضرورت رفع ہو جائے تو تجاب کو پھر انہی حدود پر قائم ہو جاتا چاہئے جو مام طلات کے لئے مقرد کئے گئے ہیں۔ جس طرح یہ پردہ جائی پردہ نہیں ہے ' مام طلات کے لئے مقرد کئے گئے ہیں۔ جس طرح یہ پردہ جائی پردہ نہیں ہے ' اس کی تخفیف بھی جائی آوادی کے ماند نہیں۔ مسلمان عورت کا حال اس طرح اس کی تخفیف بھی جائی آوادی کے ماند نہیں۔ مسلمان عورت کا حال ابن طرح اس کی تخفیف بھی جائی آوادی کے ماند نہیں۔ مسلمان عورت کا حال ابن طرح اس کی تخفیف بھی جائی قورت کے جب وہ ضروریات جگ کے لئے آئی حدود سے باہر لگی ' تو اس نے جگ ختم ہونے کے بعد آئی حدود بھی واپس جائے سے انکار کر دیا۔

ا - مسلم كباب النباء النازيات برضح لن

## خاتمه

یہ ہے وہ نقلہ عدل اور مقام قوسلا جم کی دنیا اپی ترقی اور خوش مالی اور اظافی امن کے لئے علیٰ اور سخت مخان ہے۔ بیسا کہ ابتداء میں بیان کر چکا ہوں' دنیا بزاروں سال سے تھن میں خورت کا ۔۔۔۔۔۔ لینی عالم اندانی کے بورے نصف علے کا ۔۔۔۔۔ متام متعین کرنے میں شموکریں کھا رہی ۔ کمی افراط کی طرف اور یہ وولوں نتائیں کمی افراط کی طرف اور یہ وولوں نتائیں اس کے لئے نقصان یہ تابت ہوئی ہیں۔ تجربات اور مشاہدات اس نقصان پر شاہد ہیں۔ ان انتاؤں کے درمیان عدل و قرسط کا مقام ' ہو عش ہ فطرت کے عین مطابق اور اندائی ضروریات کے لئے مین مناسب ہے ' وہی ہے ہو اسلام یک تجربز کیا ہے۔ مر افسوس یہ ہے کہ موجودہ زمانہ میں متعدد ایسے مواقع پیدا ہے تھیں جن کی درمیان کے لئے اس مراط منتقم کو سجمنا اور اس کی قدر کے اس مراط منتقم کو سجمنا اور اس کی قدر کے اس مراط منتقم کو سجمنا اور اس کی قدر کرنا مشکل ہو گیا ہے۔

ان مواقع بی سب ہے اہم ماقع ہے ہے دانہ جدید کا انسان عموا " "

ایک اور زیادہ خطرناک ضم کا حملہ ہوا ہے جے بی "م قان ایش " کتا ہوں۔

بی اپی اس صاف گوئی پر اپ دوستوں اور بھائیوں ہے معافی کا خواستگار ہوں۔

می اپی اس صاف گوئی پر اپ دوستوں اور بھائیوں ہے معافی کا خواستگار ہوں۔

مر جو حقیقت ہے اس کے اظہار بی کوئی مردت ماقع نہ ہوئی چاہئے۔ یہ ایک امر

واقعہ ہے کہ اسلام کا کوئی تھم اور کوئی مسئلہ ایبا نہیں جو طابت شدہ علی تھائی ہو اسلام کے طاف ہو۔ یک تھا کہ سے کہ اور کوئی مسئلہ ایبا نہیں جو طابت شدہ علی تھائی کے طاف ہو۔ یک ذیادہ میجے یہ ہو کچھ علی حقیقت ہے دی میں اسلام ہے طاف ہو۔ یک ذیادہ میجے یہ ہو کچھ علی حقیقت ہے دی میں اسلام کے طاف ہو۔ یکھے کے دستے نظری ضرورت ہے آگہ ہر چز کو اس کے اصلی رنگ جی دکھے دل اور سلیم فطرت کی ضرورت ہے آگہ ہر چز کے تمام پہلوؤں کو دیکھ سکے دل اور سلیم فطرت کی ضرورت ہے آگہ ہم چز کے تمام پہلوؤں کو دیکھ سکے دل اور سلیم فطرت کی ضرورت ہے آگہ ہم بیا نے کہ بھی ہوں ان کو دیکھ کے دل اور اپ ربخانات کے آباح بیانے کے بیانے کہ بھی ہوں ان کو دیکھ کی اس دیکھ میں دیکھے گی جو اس اگر علم ہو بھی تو بیکار ہے۔ دیکھ کی اس دیکھ میں دیکھے گی جو اس بھی تو بیکار ہے۔ دیکھ کی اس دیکھ میں دیکھے گی جو اس بھی تو بیکس تو بیکار ہے۔ دیکھ کی اس دیکھ میں دیکھے گی جو اس بھی تو بیکار ہے۔ دیکھ کی دیکھ دیکھے گی اس دیکھ میں دیکھے گی جو اس بھی تو بیکار ہے۔ دیکھ کی دیکھ کی جو اس بھی تو بیکار ہے۔ دیکھ کی دو اس بھی تو بیکار ہے۔ دیکھی کی دی اس بھی تو بیکار ہے۔ دیکھی کی دی اس بھی تو بیکار ہے۔ دیکھی تو بیکس تو بیکار ہے۔ دیکھی تھی تو بیکس تو بیکار ہے۔ دیکھی تھی تو بیکس تو بیکار ہو کی جو اس بھی تو بیکس تو بیکار ہے۔ دیکھی تھی تو بیکس تو بیکس تو بیکار ہے۔ دیکھی تو بیکس تو بی

چھا ہوا ہے۔ محدود نظر مسائل اور معالمات کے مرف انمی موشوں تک جاسکے كى جو اس زاويد كے سامنے واقع مول جس سے دہ النيس د كھ رى ہے۔ كر ان سب کے باوجود 🔳 علمی مقافق این اصلی حالت میں اندر تک پہنچ جائیں کے ان پر مجی ول کی منتلی اور فطرت کی کبی اینا عمل کرے گی۔ وہ حقائق سے معالبہ کرے کی کر اس کے واحمات نفس اور اس کے جذبات و رجانات کے موافق وحل جائیں اور اگر وہ نہ ڈھلیں سے تو m آن کو مقافق جائے کے یادہود تظر انداز کر دے کی اور اچی خواہشات کا اجاع کرے گی۔ ظاہر ہے کہ اس مرض میں جب انسان محر قمار ہو تو علم " تجربہ" مشاہرہ کوئی چیز بھی اس کی رہنمائی نہیں کر سکتی اور ایے مریش کے لئے تھی نامکن ہے کہ وہ اسلام کے کمی علم کو فعیک فعیک سجے سكے كيونكہ املام وين فقرت بك مين فقرت ہے۔ دنیائے مقرب كے لئے اسلام كو سجمتا اى لئے مشكل ہو كيا ہے كه وہ اس عارى بيل جلا ہو كى ہے۔ اس كے پاس منا مى "علم" الله ب وه سب كا سب "اسلام" ب مر خود اس کی این لگاہ رکھیں ہے۔ پھریک رکھ "مرکان ایش" بن کر مثرق کے سے تعلیم یافتہ طیعہ کی نگاہ پر چھا کیا ہے اور یہ عاری ان کو بھی حاکق علیہ سے سمج مانج الکالے اور سائل حیات کو قطری نکاہ سے دیکھتے میں ماتع ہوتی ہے۔ ان میں سے جو مسلمان ایں = ہو سکا ہے کہ دین اسلام پر اعان دیجے ہوں۔ اس کی مدافت کے معرف ہی ہوں۔ ایماع دین کے جذبے سے ہی خالی نہ ہوں۔ محر وہ فریب ایل آمکمول کے برقان کو کیا کریں کہ جو چکے ان آمکموں سے دیکھتے ہیں اس کا رنگ ی انہیں میختہ اللہ کے خلاف نظر آیا ہے۔

دو سرى دجہ بو فعم سمج بن مانع ہوتى ہے اس بے كہ عام طور پر لوگ بب اسلام كے كى ملد پر فور كرتے بيں تو اس ظام اور سنم پر بہ حيثيت بحوى نكاد نسي ملك پر بر حيثيت بحوى نكاد نسي دالتے جس سے دہ مسئلہ متعلق ہوتا ہے الك كر سے الك كر سے برد اس خاص مسئلے كو زير بحث لے آتے ہيں۔ حقيم يہ ہوتا ہے كہ الله مسئلے كو زير بحث لے آتے ہيں۔ حقيم يہ ہوتا ہے كہ الله مسئلے

ا ۔ "علم" مین حقیقت کا علم " نہ کہ نظریات اور خفائق سے اخذ کردہ نتائج۔

تمام محمتوں سے خالی نظر آنے لگتا ہے اور اس میں طرح طرح کے فکوک ہونے لکتے ہیں۔ سود کے منکہ بین ہی ہوا کہ اس کو اسلام (لینی فطرت) کے اصول معیشت اور نظام معافی ہے الگ کر کے دکھایا کیا۔ بزاروں سقم اس میں نظر آئے گئے یاں تک کہ بوے بوے صاحب علم لوگوں کو بھی مقاصد شریعت کے ظاف اس میں ترمیم کی ضرورت محسوس عولی۔ قلای اور تعداد ازدواج اور حقوق الروجين اور ايسے بى بهت سے مسائل مى اى بنيادى قلطى كا اعاده كيا كيا ہے اور رود کا منلہ ہی ای کا شکار ہوا ہے۔ اگر آپ ہوری ممارت دیکھنے کے بجائے مرف ایک سنون کو دیکھیں کے تو لاکالہ آپ کو جرت ہوگی کہ یہ آخر كيول لكايا ہے۔ آپ كو اس كا قيام تمام محتول سے خالى نظر آئے گا۔ آپ ممى نہ سمجیں سے الجیئر نے عارت کو سیمانے کے لئے تمی تاسب اور موزونیت کے ساتھ اس کو لگایا ہے اور اس کو کرا دیتے سے بوری عارت کو کیا تصال بنے کا۔ بالکل ایس عل مثل پردے کی ہے۔ جب وہ اس ملام معاشرت سے الگ کر لیا جائے گا جس میں وہ محارے کے ستون کی طرح ایک شرورت اور مناسبت کو لحوظ رکے کر نسب کیا تمیا ہے تو وہ تمام محتیل تکاہوں ہے او جمل ہو جائیں گ جو اس سے وابستہ ایں اور سے بات سمی طرح سمجھ جی نہ آ سکے کی کہ نوع انسانی کی دونوں منٹوں کے درمیان ہے اخیازی حدود آ فرکیوں قائم کے محتے ہیں۔ ٹیس ستون کی حکمتوں کو ٹھیک ٹھیک سیجھنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس ہوری مارت کو د کھ لیا جائے جس میں وہ نسب کیا گیاہے۔

اب اسلام کا حقیقی پروہ آپ کے سائے ہے۔ وہ نظام معاشرت ہی آپ
کے سائے ہے جس کی مفاطت کے لئے پردے کے ضواب مقرر کے گئے ہیں۔
اس نظام کے وہ تمام ارکان مجی آپ کے سائے ہیں جن کے سائے ایک خاص
قوازن کو لحوظ رکھ کر پروہ کا رکن مربوط کیا گیا ہے۔ = تمام خابت شدہ علی
حقائق مجی آپ کے سائے ہیں جن پر اس بورے نظام معاشرت کی بنا رکھی گئی
ہے۔ ان سب کو دکھ لینے کے بعد فرمائے کہ اس میں کمان آپ کروری باتے
ہیں؟ کس جگہ ہے اعتمالی کا کوئی اوئی ساشائہ بھی نظر آ آ ہے؟ کون سامقام ایسا

ہے جال ۔۔۔۔۔ کی فاص گروہ کے ربحان سے قطع نقر محس علی استی بیادول پر ۔۔۔۔۔ کوئی اصلاح تجویز کی جا سکتی ہو؟ جی سی وجہ البعیرت کا ہوں کہ زشن اور آسان جی عدل پر قائم ہیں 'کا نات کے نظام ہی جو کمال ورجہ کا تنویہ بایا جا آ ہے 'ایک ڈرہ کی ترکیب اور نظام جمہی کی برغرش میں جیسا مکمل توازن استاس آپ دیکھتے ہیں' دیا ہی عدل استویہ اور توازن و تاسب اس نظام معاشرت میں بھی موجود ہے۔ افراط اور تفریط اور یک رفی جو انسانی کاموں کی ناکزیر کروری ہے اس سے یہ نظام کیر خالی ہے۔ اس میں اصلاح کاموں کی ناکزیر کروری ہے اس سے یہ نظام کیر خالی ہے۔ اس میں اصلاح ترکی کروری ہے اس سے یہ نظام کیر خالی ہے۔ اس میں اصلاح تی تویہ کوئی ادنی دوویدل بھی کرے گاتو اس کی اصلاح نہ کرے گا بلکہ اس سے آئادن کو نگاڑ دے گا۔

افوس ! ميرك پاس اينے درائع تيس يوس كر اين ان اناني بمائول تك ایی آواز پنیاسکول یو پورپ امریک روس اور جایان یم رسید بین و و ایک معدل نظام تمن نہائے بی کی وجہ سے اٹی دندگی کو جاء کر رہے ہیں اور دنیا کی دو مری قومول کی جای کے یمی موجب بن رہے ہیں۔ کاش میں ان تک وہ آب حیات پہنا سکا جس کے وہ ور حقیقت بیاسے جیں عاب وہ اس بیاس کو محسوس نہ كرتے يول! آيم ميرے اپنے بماي كك كے بندو على عيمانى بارى ميرى دمتری سے قریب ہیں۔ ان میں اکثر میری زبان ہی سمجھتے ہیں۔ میں افسی دعوت ریتا ہوں کہ مسلمانوں کے ساتھ تاریخی اور سیای جھڑوں کی بدولت جو تعصب ان کے دلول میں املام کے خلاف پیرا ہو گیا ہے اس سے اپنے واوں کو صاف کر کے محل طالب جن موسنے کی حیثیت سے اسلام کے اس قلام معاشرت کو دیکھیں جے ہم نے بے کم و کاست اس کتاب میں بیان کر دیا ہے۔ پھر اس معمرتی مظام معاشرت سے اس كاموازند كرين جس كى طرف وه ب تحاثا دو زے بلے جارہ بيں۔ اور آخر میں میری یا کمی اور کی خاطر نمیں بلکہ خود اپنی بھلائی کی خاطر فیصلہ کریں کہ ان کی حقیقی فلاح کس طریقہ میں ہے۔

اس کے بعد میں عام نا عرون کی طرف سے درخ پھیر کر چھ الفاظ اپنے ان

مراہ ہمائیں ہے عرض کوں گا جو مسلمان کملاتے ہیں۔

حارے بعض سے تعلیم یافتہ مسلمان ہمائی ان تمام یاؤں کو تشکیم کرتے ہیں جو اور بیان کی مئی ہیں۔ مر وہ کتے ہیں کہ اسلام کے قوائمن علی طالات زمانہ کے کانا ے شدت اور تخفف کی تو کانی محتیاتش ہے جس سے تم فود مجی شاکد انکار نیں کر سکتے۔ ہی حاری نواہش صرف اس قدر ہے کہ ای مخواتش سے فائدہ اخایا جائے۔ موجودہ زیانے کے طاقات یروہ میں تخفیف کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مرورت ہے کہ مسلمان توریش پدرسوں اور کالجوں بیں جائیں۔ اعلیٰ تعلیم مامل کریں۔ ایک تربیت مامل کریں جس سے ملک کے تدنی معاشرتی معاش اور سای مسائل کو سکتے اور ان کو مل کرتے کے تلی ہو سکیں۔ اس سکھائے مسلمان زندگی کی دوڑ میں ہمسلیہ قوموں سے پیچے رہے جاتے ہیں اور آمے مل کر اندیشہ ہے کہ باور زیادہ تشعبان اخاجیں گے۔ ملک کی سیای زندگی جس عورتوں کو ہو حقوق دیے جا رہے ہیں آگر ان سے فائدہ اٹھائے کی مطاحیت مسلمان عورتوں میں بیدا نہ ہوتی اور یردے کی قود کے سب سے وہ فائدہ نہ افیا عیمی کی تو ملک کے سیامی تزازد جی مسلمانوں کا وزن بہت تم رہ جائے گا۔ ر محموا رنائے اسلام کی ترقی یافتہ اقوام مثلا ترکی اور ایران نے بھی زانے کے مالات و مي كر اسلامي حاب مي بهت محد مختيف الم كروى ب اور اس سے چند ی سال کے اندر تمایاں فوا کہ حاصل ہوئے ہیں۔ اگر ہم یمی انسیں کے گئی قدم ے چلیں تو آفر اس میں کیا قیادت ہے؟

یہ جینے خطرات بیان کے جاتے ہیں۔ ہم ان سب کو جول کا تول تنگیم
کرتے ہیں۔ بکد اگر خطرات کی فرست جی اس سے وس گنا اور اضافہ ہو جائے
تب ہمی کوئی مضاکتہ نہیں۔ برطال اس نوعیت کے کسی خطرے کی بناء پر ہمی
اسلام کے تانون جی ترمیم یا تخفیف جائز نہیں ہو سکتی۔ وراصل ایے تمام
خطرات کی نوعیت ہے کہ شاا آپ قصدا آپی جافت سے یا مجورا آپانی

ا، تنفف؟ بدانة ممن بحث ي فاطراستمال كياجا أب- ورته ورامل وبال تخفف سي تنتيخ كالن ب

کردری کی دجہ سے ایک کثیف اور معز صحت ماحول میں رہے ہوں اور دہاں حفان صحت کے اصولوں پر عمل کرنا آپ کے لئے نہ مرف حشکل ہو رہا ہو ، بلکہ کند ہو گوری کی بہتی میں آپ کے لئے گذرگی اختیار کے بخیر بینا تک دشوار ہو۔
الی مالت میں گاہر ہے کہ حفظان صحت کے اصولوں کی ترجم یا تخفیف کا کوئی موال ہی پیدا نہیں ہو سکا۔ اگر آپ ان اصولوں کو صحح کھتے ہیں تو آپ کا مرض ہے کہ اپنے ماحول سے او کر اسے پاک ہمائیں۔ اگر لابٹ کی جرات ہ محت شیں اور اپنی کردری کی دجہ سے آپ اپنے ماحول سے مظوب ہیں تو بستے اور جو ہو گائے کہ برات ہو جائے اور اپنی کردری کی دجہ سے آپ اپنے ماحول سے مظوب ہیں تو بائے اور جو ہو جائے۔ آخر آپ کے اور اگر آپ اور اس گذرگی سے آپ کی بائی جو جائے ہوں کی جائے ور اگر آپ اور آگر آپ اور آگر آپ کوئی ہو گائے کوئی کوئی ہو گائے کوئی کوئی کی اپنی جو جائے گائوں بنا گیئے۔ پاکی اور مامارت کے اور اس کرگی کوئی محت بھی ہو گائوں بنا گیئے۔ پاکی اور مامارت کی طرف میلان رکھتے ہیں۔

اس بی بنگ جی کہ ہر آانون کی طرح اسلامی آانون بی بھی مالات کے لاظ ہے شدت اور تخفیف کی محبائش ہے ، کر ہر قانون کی طرح اسلامی آانون بھی اس بات پر امرار کرتا ہے کہ شدت یا تخفیف کا فیصلہ کرنے کے لئے طالات کو اس بات پر امرار کرتا ہے کہ شدت یا تخفیف کا فیصلہ کرنے کے لئے طالات کو اس نظر سے اور اس اس سرٹ میں دیکھا جائے ہو اسلام کی نظر اور اسلام کی البنی نے اس سرٹ ہے۔ کی مخفیف کی قبنی نے کر دفعات آنون پر حملہ آور ہو جانا شخفیف کی قریف میں نہیں آتا بلکہ یہ ساوہ اور مرزع تحفیف ہی تخفیف کی قانون کہ دفعات کو فیر اسلامی نظر نظر سے و کھ کر آنون اسلامی میں "تخفیف" کرنے کا مطالبہ کیا جا دیا ہے "ان کو اگر اسلامی نظر نظر سے دیکھا جائے تو یہ فیصلہ کرتا پڑے گا کہ ایس مالات میں شخفیف کی تمیں بلکہ مزید اسلامی میں شرت کی ضرورت ہے۔ شخفیف مرف اس وقت کی جا سمتی ہے جبکہ آنانون کے شامہ دو سرے ذرائع سے بورے نہ ہوں" اور ان کے مقامہ کے حصول کا تمام تر ہمار منائع کرنے میں گل ہوئی ہوں" اور ان کے مقامہ کے حصول کا تمام تر ہمار

مرف تخطات پر بی آ ٹھرا ہو' تو الی حالت میں مرف دبی مخص تخفیف کا خیال کر سکتا ہے جو قانون کی اسپرٹ سے تعلی نابلہ ہو۔

پھلے اوراق بی ہم تھیل کے ساتھ بیان کر نچے بیں کہ اسلامی قانون معاشرت کا مقدر ضابلہ اُردواج کی حافت ' صنعی اعتبار کی روک تھام اور فیر معاشر شوائی تولائت کا انداد ہے۔ اس فرض کے لئے شارع نے تین تدویل افتیار کی ہیں۔ ایک اصلاح اخلاق۔ دو سرے تعزیزی قوانین۔ تیسرے انداوی تدایر یعنی سر و قاب ۔ یہ کویا تھی سنون ہیں جن چ یہ ممارت کا کری کی ہے ' تدایر یعنی سر و قاب ۔ یہ کویا تھی سنون ہیں جن چ یہ ممارت کا اندام دراصل ایس جن کے استحام پر اس ممارت کا احتمام محصرے اور جن کا اندام دراصل ایس بوری ممارت کا اندام ہے۔ آئے اب اپ طک کے موجودہ حالات پر نظر ڈال کوری ممارت کا اندام ہے۔ آئے اب اپ طک کے موجودہ حالات پر نظر ڈال کوری کی کردیکھے کہ ان تیوں ستونوں کا آپ کے باس کیا حال ہے؟

پہلے اپنے اظائی احول کو لیجے۔ آپ ای ملک میں رہتے ہیں جس کی پچتر فیصدی آبادی آپ ہی کہ اگل کھیل کو آبادی کی وجہ سے اب تک فیر سلم ہے اور ایک فیر سلم ترزیب آند می اور جس پر ایک فیر سلم ترزیب آند می اور طوفان کی طرح جمائی جلی جا رہی ہے۔ اپلیک اور پیشہ کے جرامیم کی طرح فیر اطابی اظاف کی طرح جمائی جلی اور فیر اسادی تہذیب کے تعلقت تمام فضا میں پیل اطابی اظاف کے امول اور فیر اسادی تہذیب کے تعلقت تمام فضا میں پیل کے جن آب و ہوا ان سے مسموم ہو چکی ہے۔ ان کی سمیت نے ہر طرف سے آپ کا اطافہ کر لیا ہے۔ فی اور ب حیائی کی جن ہاتوں کے خیال سے ہی چند سالی پہلے تک آپ کے دو تا ہو اس مام ہو پکی سالی پہلے تک آپ کے دو تا ہو اس مام ہو پکی اخبار کی آپ اس مام ہو پکی اخبار کی آپ آپ کے دو تا ہو اس مام ہو پکی اخبار کی آپ آپ کے دو تا ہو اس اس عام ہو پکی اخبار کی آپ آپ کے دو تا ہو اس اس عام ہو پکی اخبار کی آپ آپ کے دو تا ہو اس اس عام ہو پکی اخبار کی آپ آپ کے دو تا ہو اس اور جی سے اور جوان اور یکھ جی اور جوان اور جوان اور یکھ جی سے دیاوہ حیائی اور شوائی محبت سے دیاوہ سب سینا دکھ رہے جی جال مرانی اور بیٹ اور جوان مور جوانی محبت سے دیاوہ دی ہو جی تیں۔ آپ اور بیش اور شوائی محبت سے دیاوہ دیس کی اور جوانی ا

ا۔ تیام پاکتان سے پہلے کے طالات کی طرف اثارہ ہے۔

ایک دو سرے کے پہلوش بیٹ کر علائے ہوں و کنار اور اختاط و ملا مبت کے مناظر دیکھتے ہیں اور کوئی شرم محسوس نہیں کرتے۔ انتا درجہ کے گدے اور پینان انگیز کیت محرکم اور وکان دکان نج رہے ہیں اور کمی کے کان ان آوازوں سے محفوظ نہیں۔ ہندی اور فرقی اعلیٰ سوسائٹی کی خواتین ہم میاں لباسوں کے ساتھ پھر رہی ہیں کہ کوئی ماتھ پھر رہی ہیں کہ کوئی ماتھ پھر رہی ہیں کہ کوئی منافی ہیں کہ کوئی منافی ان میں کی جہ ساتھ پھیل رہے ہیں ان کی بدولت نکاح کو ایک فرسودہ منافی تعلیم و تربیت کے ساتھ پھیل رہے ہیں ان کی بدولت نکاح کو ایک فرسودہ رسم ناکو ایک تفایل احتراض منافی تعلیم و ایک محلی اوروائی فرائنس کو ایک ناقائل بدوائت ہیں منافی بدولت کو ایک خاتال بدوائت ہی منافی ہوگی منافی بوی بند من قائد و ناسل کو ایک محلی اوروائی فرائنس کو ایک ناقائل بدوائت ہو بی محلی ہو ہو گیا ہو ہی محلی ہو ہو ہی ہو گائی ہو ہو گیا ہو ہا ہے۔

مر دیمے کہ اس ماحل کے اثرات آپ کی قوم پر کیا پر رہے ہیں۔ کیا آپ کی سوسائی بی اب غض بر کا کمیں وجود ہے؟ کیا لاکھوں بی ایک آوی بحی کس ایا پایا جاتا ہے جو اجنی حورتوں کے حسن سے ایمیس سیکتے میں باک كرنا ہو؟ كيا اعلاميہ آكھ اور زبان كى زنا نسي كى جا رى ہے؟ كيا آپ كى مورتس بھی تمن جالمیہ اور اظمار زینت اور نمائش حسن سے پرمیز کر ری ہیں؟ كيا آج آب كے كمرول من فيك وى لباس شيں بنے جا رہے ہيں جن ك متعلق آنخفرت الملام نے فرایا تھا کہ نساء کاسیات عاریات حمیلات مانلات الياآب افي بنول اور بيلول اور ماؤل كوده لباس پيت تس و كورب ال بن كو مسلمان عورت اليد شوير ك سواكمي ك ماعظ ديس بين عتى؟ كيا آب کی سوسائی میں فیش قصے اور عشق و محبت کے گندے واقعات بے تکلنی كے ساتھ كے اور سے تيس جاتے؟ كيا آپ كى مخلول ميں لوگ خود الى بركارى کے مالات بیان کرتے میں بھی کوئی شرم محسوس کرتے ہیں؟ جب مال بر سے تو فرمائے کہ طمارت اخلاق کا وہ پہلا اور سب سے زیادہ معظم ستون کمال باقی دیا جس پر اسلامی معاشرت کا ایوان تغیر کیا گیا تھا؟ اسلامی غیرت تو اب اس مد تک

من چی ہے کہ سلمان عورتمی صرف سلمانوں ہی کے نہیں کفار کے ناجاز تقرف میں آری ہیں۔ اگریزی کومت میں نہیں سلمان ریاستوں کی میں اسرن میں آری ہیں۔ اگریزی کومت میں نہیں سلمان ریاستوں کی میں اس نم کے واقعات علی روس الاشماد چیں آ رہے ہیں۔ سلمان ان واقعات کو ویجے ہیں اور ان کے فون مخرک نہیں ہوتے۔ اینے بے فیرت سلمان می ویکے کے ہیں جی کی اٹی بین کی فیر سلم کے تقرف میں آئی اور انہوں نے ویکے میں جی آئی اور انہوں نے انہوں کے بید فیر اس کا وی انہوں کے بید اس کا اظہار کیا کہ ہم قلاں کافر کے بردار نہی ہیں۔ اس کیا اس کے بید میں ہیں۔ اس کیا اس کے بید میں بی انہوں اس کے بید میں بی اور انہاتی انہوا کا کوئی ورجہ باتی رہ جاتا ہے۔

ا۔ واضح رے کہ یہ کاب تقیم ہندے پہلے تکمی من بھی پاکتان بنے کے بعد ہمی مورت واقد میں کوئی تبدیلی رونما نعی ہوئی (ناشر)

مر انگریزی قانون جانے والوں سے دریافت کیجئے کہ اگر منکور عورت خور اپی رمنامندی سے کمی کے مجر جا پڑے تو اس کے لئے آپ کے فرمازواؤں کی عدالت میں کیا جارہ کار ہے۔

پس آگر احوال زمانہ علی پر فیصلہ کا انحصار ہے ق میں کتا ہوں کہ بہاں کے احوال پردے کی سخفیف کے شیس اور زیادہ اجتمام سے مختفی ہیں۔ کو گلہ آپ کے نظام معاشرت کی سخفیف کے شیس اور زیادہ اجتمام سے مختفی ہیں۔ کو گلہ آپ دارور اب تمام دارور ایک عاشون کر جے ہیں اور سیاست سے مماکل دارور ایک عی ستون پر ہے۔ تین اور معیشت اور سیاست سے مماکل آپ کو مل کرنے ہیں تو سرجو ڈ کر چھنے تور کیج اسلامی مدود کے اندر اس کے مل کی دو سری مور تیں ہمی کل عتی ہیں محراس ہے تھی ہیں ستون کو جو بیل می دو سری مور تیں ہمی کل عتی ہیں محراس ہے تھی ہیں ستون کو جو بیل می کانی کرور ہو چکا ہے اور زیادہ کرور نہ ہائے۔ اس میں شخفیف کرنے ہیلے می کانی کرور ہو چکا ہے اور زیادہ کرور نہ ہائے۔ اس میں شخفیف کرنے ہیلے کی اگر کوئی مسلمان مورث بے نقاب ہو تر جماں اس کو محمود نے کے دو آئے کیس موجود ہوں وہیں ان آگھوں کو دور نہاں اس کو محمود نے کے لئے دو آئے کیس موجود ہوں وہیں ان آگھوں کو دی کے لئے بیاس باتھ بھی موجود ہوں۔

\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_